

Marfat.com

عمادا سن فارقي

نگارشات میان جیمبرز ۵ مثیل روژ الاهور نون: 636-2412, 631-2968, 631-3657

Marfat.com

جمله حقوق محفوظ ہیں

£1996

آصف جاوید

رياظ

ملح مردرت کمپوزنگ قیت المصطفح يبلشنك سسنمز

99 رد پ

Marfat.com

#### فهرست

|                                                                           | ابتدائيه                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                                                         | پهلا پاپ:                                                                             |
| il                                                                        | اسلامی تنذیب کا گهواره بلال زرخیز                                                     |
| ں تمذیب کی ابتدا اور اس کی ترقی                                           | اسلامی تنذیب کا گواره بلال زرخیز<br>اسلامی تندیب ادر بلال زرخیز بلال زرخیز ی          |
| -                                                                         | دو سرا باب:                                                                           |
| 18                                                                        | سميري تنذيب                                                                           |
| ت- علوم و فنون- فن تحرير کی                                               | سیاس اور ساجی تنظیم- بین الاقوامی تجار                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | سیاس اور ساجی شظیم - بین الاقوامی شجار<br>ایجاد - فن تغییر - ملال زرخیز کی دیگر تهذیب |
|                                                                           | تيسرا باب:                                                                            |
| 38                                                                        | مقرى تهذيب                                                                            |
|                                                                           | سیاس و سایم شنظیم- فنون لعلیغه- علوم                                                  |
|                                                                           | چوتقا باب:                                                                            |
| 48                                                                        | حتى اور فوليقى تهذيبين                                                                |
|                                                                           | حتی تمنیب- فوئیتی تهنیب                                                               |
|                                                                           | يانجوال باب:                                                                          |
| 55                                                                        | بوتانی تهذیب                                                                          |
| رُيب کي منفرو دين– فلسفه اور ساڪنس<br>مناب علي منفرو دين– فلسفه اور ساڪنس | ما نسینی تمذیب- بونانی تهذیب کا احیاء- بونانی ته:<br>حداله                            |
| ·                                                                         | چمنا باب:<br>امرانی تنفیب                                                             |
| 63                                                                        | بهرین ممکنیب<br>تعارف و تاریخ- انتظام سلطنت- فن تغییر                                 |
| •                                                                         | سانوان باب:                                                                           |
| 72                                                                        | ساتوال باب:<br>وسیع تر بونانی با تبلینی ترزیب                                         |

| نی  | فلپ اور سکندراعظم- ویا و چی یا ملوک الفوا نفس- اسکندرید کا کتب خاند- سائ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | ترقِيات والسغيان ربحانات فنون لطيفه                                      |
|     | تشخوال باب:                                                              |
| 94  | رومی حکومت اور تمدن                                                      |
|     | رومی قانون– آثار قدیمه- رومی سلطنت کا زوال                               |
|     | توال باب:                                                                |
| 104 | بإز نطینی سلطنت اور تمدن                                                 |
|     | انتظام سلطنت- بين الاقوامي تجارت- فوجي نظام- علوم و فنون- فنون لطيفه     |
|     | وسوال باب:                                                               |
| 125 | ساسانی تندن                                                              |
|     | ساجی طبقات اور انتظامیه- معاشرتی زندگ- قلسفه اور دنیوی علوم- فنون لطیفه  |
|     | گيار <i>بوا</i> ل باب:                                                   |
| 150 | مغربي ايشيائي وريثر اور اسلامي تهذيب كالرنقاء                            |

# فهرست نقشه جات

| 174     | ہلال زرجیز کا حل وقوع اور قدیم جحری شاہراہ           | لغشه تمبرا   |
|---------|------------------------------------------------------|--------------|
| 175     | سمیری تمذیب کے مرکزی شر                              | نقشه نمبر۲   |
| 176     | مصری تهذیب کا حکمواره                                | نقشه نمبر ۱۳ |
| 177     | قديم يوناني و فو نيقي سلطنتيس                        | نتشه نمبرس   |
| 178     | بنحامنی سلطنت اور <b>یونا</b> ن                      | نغشه نمبره   |
| 179     | سلطنت سكندراعظم                                      | نقشه نمبرا   |
| 180     | بيليني (وسيع تريوناني ونيا تيسري ممدي ق- م           | نقشه نمبرك   |
| 181     | روی سلطنت ۔۔۔۔ ۱۲۰۰ء کے آس پاس                       | نقشه نمبر۸   |
| 182     | روی سططنت ہیں سے باز نظینی سلطنت کی تھکیل            | نغشه نمبره   |
| سوي 183 | ساسانی اور مشرقی روی سلطنتیں ۔۔ مانچوس چھٹی میدی عیب | نغشه نمبرا   |

#### ابتدائيه

یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ذیر مطالعہ ہے ایک وسیع منصوبہ کا حصہ ہے جی کا مقصد اردد ذبان میں اسلامی تمذیب و تمرن کی ایک نبتا "جامع تاریخ تیار کرتا ہے۔ اگرچہ اسلام کی چھ تاریخیں اس زبان میں دستیاب جی 'گر بالعوم یہ سیاسی تاریخیں جی جن جی اسلامی روایت کا تمذیجی' ثقافی' علمی اور فکری ارتقاء نظرانداز کر دیا گیا ہے۔ ایس صورت میں کوئی تجب نہیں اگر نہ صرف اسلامی تمذیب کے طالب علموں کو سخت دشواریوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے' بلکہ عام اردو دال طبقہ بھی اسلام کے تمذیبی و تمذنی ورشے سے بری حد تک ناواقف رہ جاتا ہے۔ اس کی کو پورا کرنے کے سلطے میں کوشش کا ایک قدم اس منصوبہ کے ذراید اٹھایا جا رہا ہے اور یہ جلد اس کی ابتدا ہے۔

اس جلد میں اسلام کا تمذیبی ہیں مظریعنی مغربی ایشیا اور معرکی تمذیبی باریخ بیان کی ہے۔ یہ پوراعلاقہ جس میں ایران عراق شام معر اور ان سے متصل مقامات اور علاقے شال ہیں قدیم نانے میں تمذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس سرزمین میں انسان نے سب سے پہلے تمذیبی زندگی کی ابتدائی مزلیس طے کیں بلکہ اس ابتدائی دور سے لے کر اس کے اسلامی حکومت میں شامل ہونے اور اس کا مرکز بن جانے کہ سال تمدنی و تمذیبی سرگرمیاں پورے زور و شور کے ساتھ جاری تعمیں۔ اس طویل محت کے دوران اگر ایک طرف ہم مستقل مقامی تمذیبوں کے ارتقاء ان کے عروج اور پر مدت کے دوران اگر ایک طرف ہم مستقل مقامی تمذیبوں کے ارتقاء ان کے عروج اور پر ان کی اپنی وارث دوسری تمذیبوں کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اس علاقے میں بیونی تمذیبوں کا سب بن جانے کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف اس علاقے میں بیونی تمذیبوں کا سب بن جانے کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو دوسری طرف

مغل ایشیا کی اس تمذی ماریخ کو منقطع اور بے بوڑ کارناموں کا مرقع سجمت سراسر قلد فنی ہوگ۔ بلکہ در حنیقت اگر خور سے دیکھا جائے تو ان میں سے ہربعد میں آنے والی تهذیب اور تمون یا تو اپ پیشرو کی تمذی ترقیوں سے مستفید اور اس پر اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے یا پھر مغربی ایشیا کی عموی تمذیب کی کی ایک شاخ یا پہلو کی نمائندگی کرتی ہے۔ جیسا کہ کما گیا ہے تاریخ جی کوئی ایجاد ضائع نہیں ہوتی۔ آگرچہ کوئی ظامی انسانی جماعت یا قوم جس نے کوئی ایجاد کی ہو اپنی منفرہ شخصیت سے ہاتھ دھو کر گمائی جی ڈوب سکتی ہے نکین اس کی ایجادات و ترقیات مجموعی انسانی دری کا حصہ بن جاتی جی اور انسانی تمذیب کو بحیثیت مجموعی آئے برحانے کا سبب بنی ہیں۔ اس نقط نظر سے آگر دیکھا جائے تو مغربی ایشیا کی تہذیب کی تہذیبی تاریخ ایک مستقل ارتقاء پذیر سلملہ معلوم ہوتی ہے جس کی جربعد کی کڑی پہلی کی تہذیبی تاریخ ایک مستقل ارتقاء پذیر سلملہ معلوم ہوتی ہے جس کی جربعد کی کڑی پہلی نیادہ کی متقال ارتقاء پذیر سلملہ معلوم ہوتی ہے جس کی جربعد کی کڑی پہلی نیادہ کی متقال ارتقاء پذیر سلملہ معلوم ہوتی ہے جس کی جربعد کی اعتبار سے نیادہ گرائی اور کیرائی کی حال تھی۔

انسانی تاریخ کے مخصوص دھارے یعنی مغربی ایشیا کے تندیجی ارتقاء کو اسلامی دورکی ابتداء کے ساتھ ختم سمجھ لینا شاید ایک غلطی ہوگی۔ عالبا" اس رویہ کے ساتھ اسلام کی تمذي تاريخ ايك عقدهٔ لا يخل بن كر ره جائے گى جس كى نشوه تما كے اہم مرحلے اور مظرہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن جس کے محرکات اور اسہاب کا پنۃ لگانے سے ہم عابز رہیں کے۔ اس کے علاوہ اینے تمذیبی و تمنی سیاق و سباق کے بغیر نہ تو اسلامی تمذیب کے تخصوص کارناموں اور امتیازات کے متوازن نتین اور پر کھ ممکن ہے ' اور نہ بی میچ معنول میں اس کی عالمی تمذیب کو دین کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی تمذیب خلاء میں نہیں جنم کے سکتی۔ تمذیب و تدن عبارت بیں پھیلی نسلوں کے تجربات سے مستفید ہوتے ہوئے ارتاء کے نے مارج ملے کرنے ہے۔ چانچہ اسلامی تندیب کے مطالع میں جمال مارے کئے دین اسلام کے روحانی و اخلاقی انتلاب اس کی ہمہ کیر تعلیمات سئے محرکات و چیلنے اور ان سے نیٹنے کے نے طریتوں کا جانا ضروری ہے وہاں مارے لئے اسلامی تمذیب کے مركزى علاقه عملي ايشياء اور معرو ك ترزي ورشه سه واقفيت بمى خصوصى الهيت رحمتى ہے۔ کیونکہ ' جیسا کہ آئدہ واضح ہو گا' یمی وہ علاقہ ہے جمال اپی ابتدائی پانچ مدیوں کے دوران اسلام کی کلایکی یا معیاری تمذیب پروان چرمی اور میلی پیولی- اس دوران جس طرح اسلای روایت نے مجیلی تندیوں کے تقلی سرمایہ کو اپنایا اور اس کو بعثم کرتے ہوئے ایک تطبق عمل کے ذریعہ ایک نئ تمذیب لین اسلامی تمذیب کو جنم وا وہ ونیا کی تاریخ کا

ایک روش باب ہے۔ اس کے مطالعہ کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس علاقے کے تذہبی ورث سے بکھ واقفیت حاصل کر لیں آکہ اس کے عاظر میں اسلامی تنذیب کی ترقی اور اس کی خصوصیات کا جائزہ لے عیں۔

اور اس کی خصوصیات کا جائزہ لے عیں۔

علوالحن آزاد فاروقی

# اسلامی تهذیب کا گهواره: بلال زرخیز

تہذیب اور تھن وفول عام طور پر اردو میں کیاں معنوں میں استعال ہوتے ہیں۔
لیکن بعض موقعوں پر ان کے الگ الگ استعال سے ان کے معنوں میں فرق کا احماس بھی
ہوتا ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو تہذیب کی ایک سللہ کی روایتوں پر
منعت و حرفت معاشرتی و سائی ذری کی ندہب اور علوم و فنون کے علاوہ سب سے بردھ کر،
منعت و حرفت معاشرتی و سائی ذری دیشیت شامل ہیں۔ اس طرح تہذیب کی اصطلاح
مندھ کی تندیب کو محیط اور اس کی مرکزی حیثیت شامل ہیں۔ اس طرح تہذیب کی اصطلاح
سندھ کی تہذیب ہونائی تہذیب قدیم معری تہذیب وغیرہ میں سے لفظ انہیں معنوں میں
سندھ کی تہذیب بونائی تہذیب قدیم معری تہذیب وغیرہ میں سے لفظ انہیں معنوں میں
سندھ کی تہذیب بونائی تہذیب قدیم معری تہذیب وغیرہ میں سے لفظ انہیں معنوں میں
سندھ کی تہذیب بونائی تہذیب قدیم معری تہذیب وغیرہ میں سے لفظ انہیں معنوں میں

تمذیب کے مقابلے جس تمان کا دائدہ محدود معلوم ہوتا ہے۔ تمذیب کو ہمہ گیر نیز جالیاتی نوق کے اظہار کے ماتھ زیادہ مخصوص معلوم ہوتی ہے۔ کی ساج کے بادی دمائل نمائی و تیکئی ترقی تجارتی تعلقات سیاسی و فرقی زندگی سے تمان کا تعلق کم محسوس ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ جب تقریباً ہر انسانی ساج کا ایک تمان ہوتا ہے واہ وہ کتنا تی ابتدائی درجہ کا کیوں نہ ہو کیونکہ ہر انسان جب شک وہ انسان ہے اپنا ایک زئن اور جذبات و احساسات رکھتا ہے تمذیب صرف انسانوں کے ایک خاص درجہ شک ہادی کشیک معافی اور تھی اختبار سے ترقی کر جانے کے بعد تی شکیل پاتی ہے اور اس کا کشیک معافی اور تھی اختبار سے ترقی کر جانے کے بعد تی شکیل پاتی ہے اور اس کا مسب سے نمایاں اور اہم اظہار شمری زندگی کے قیام و استقلال بیں ہوتا ہے۔ دو سری طرف ترفی کے تیام مظرشامل ہیں بلکہ بسااوقات طرف تمذیب کے اندر نہ صرف ہے کہ تمنی زندگی کے تمام مظرشامل ہیں بلکہ بسااوقات ایک تمذیب کے اندر کی تمن ہو سکتے ہیں بیسے طبقہ اعلیٰ کا تمن وام کا تمان فوجیوں ایک تمذیب کے اندر کی تمن ہو سکتے ہیں بیسے طبقہ اعلیٰ کا تمان موام کا تمان فوجیوں

اور غلاموں کا تمن' کسی مخصوص علاقے کا تمن' وغیرہ۔ چنانچہ جمال ہم اسلام سے پہلے عرب کے صحرا نشینوں کے سلسلے میں تمدن کی بات کر سکتے ہیں' جیسا کہ ہم آئدہ کریں گے' ان عربوں اور مسلمانوں کی تمذیب کا قیام اسلام کے بعد ایک وسیع علاقے میں' ایک مت کے بعد ہی عمل میں آسکا۔

مندرجہ بالا تشریح کی روشنی میں یہ ظاہر ہے کہ جب ہم اسلای تنذیب و تمان کی بات

مندرجہ بالا تشریح کی روشنی میں یہ ظاہر ہے کہ جب ہم اسلای تنذیب کے محدود نہیں ہے ' بلکہ اس

میں الیمی چیزیں بھی شامل ہیں جو شریعت میں تاپندیدہ بھی ہو گئی ہیں ' مثلا فن موسیق اور
فن مصوری وغیرہ اور الی پیزیں بری تعداد میں ہیں جن سے ذہب کا براہ راست تعلق
نہیں ہے یا ذہب ن کے بارے میں ظاموش ہے۔ چنانچہ فن تغیر' زراعت و آبیاش کے
طریقے ' مختلف صنعتیں اور حرفے' ذرائع آمد رفت کا انتظام و ترقی' اندرونی اور برونی
تجارت' مکی انتظام و العرام' فوجی شظیم اور آلات حرب کا اہتمام' لباس' فرنچراور جاوت
کے نئے نئے طرز' آواب محفل اور نشست و برخواست کے بدلتے ہوئے انداز' مختلف
کیوانوں اور مشروبات کی تیاری اور استعال' مختلف طرح کے کھیل اور خوش وقتی کے
کوانوں اور مشروبات کی تیاری اور استعال' مختلف طرح کے کھیل اور خوش وقتی کے
اساب' علم ہیئت' جغرافیہ' آریخ' لفت' اوب اور بہت سے دوسرے ایسے میدان ہیں جو
براہ راست ذہب میسے متعلق نہیں ہیں لیکن اسلای تمذیب کے اندر ان میں نشوونما اور
ترقیوں کا سلمہ جاری رہا اور ان میں سے بہت سے مسلمانوں کی تمذیبی و تعلیٰ ذندگی کے
تابندہ ستارے فاہت ہوئے۔

بایں ہم یہ بات کچے غلط نہیں ہوگ کہ فرہب اور تھن و تمنیب کا آپی جی ہمت ہیں ہوگ کہ فرہب اور تھن و تمنیب کا آپی جی بیادیں کچے سمرا تعلق ہے۔ کی بھی تھن و تہنیب کی معنویت اور اس کی مابعدالطبیعیاتی بنیادیں کچے فرہی یا اس کے مماثل عقائد پر قائم ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر کسی تھن اور تمفیب کو ابتداء کسی مرکزی فرہی روایت کا سارا نہ ال سکا تو اس کو بعد جی اپنی کھل نشوونما کے لئے کی فرہی رنگ کی تحریک سے تا ابور تا پر اے۔ اس کی مثال قدیم آریخ جی روی تھن اور فرہی کی اور جی تھن اور جدید دور جی اور جی اور تا کی مناف ہے۔ اول الذکر جی پر سنٹی شہنشاہ بورید دور جی اور جانی الذکر جی و دنیت کی فرہب نما تحریک نے تمذیبی سانچ جی مانچ جی سانچ جی کروار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لحاظ سے جب ویکھا جائے گا تو اسلای

تمذیب و تمدن کی تشکیل اور ارتقاء میں اسلام کا ایک نمایاں اور کلیدی کردار قرار پائے گا۔
دو سری طرف اسلامی تہذیب کی ابتدائی تین صدیوں کے دوران مخلف قوموں کے
در میان لسانی اور ثقافتی وصدت قائم کرنے اور ان کو ایک واحد تمدنی سانچے میں وُحالئے کے
سلسلے میں عملی زبان کی ایمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت ندیب اسلام اور
عربی زبان وہ دو بنیادی عضر ہیں جنہوں نے دو سرے مخلف النوع اجزاء کے ساتھ مل کر
گوناگوں خصوصیات کی حال کاسکی یا معیاری اسلامی تہذیب کی تشکیل کی جو کہ بعد کے دور
کے لئے نمونہ ثابت ہوتی رہی۔

چنانچہ آگر کلاسکی اسلامی تهذی کی مثال ایک ایسے زرنگار کپڑے سے دی جائے جس پر بے شار نقش و نگار اور مختلف نمونے بنے ہوئے ہوں تو ان نمونوں کے درمیان سب سے موٹے اور سب سے مرے رنگ کے دھامے نہ بہ اسلام اور عربی زبان کے ہی ہوں مر۔

لین اس خوشما کیڑے کے آنے بانے اس کی آرائش اور نمونوں میں دوسرے وہائے بھی شال ہے۔ کالیکی اسلامی تمذیب کی مثال ایک ایسے پکوان کی تھی جس میں مخلف مافذ سے حاصل کروہ اجزاء شائل ہوں۔ اور آگرچہ اس پکوان کے بنیادی اجزاء فرہب اسلام اور عربی ذبان بی ہے گراس کے دیگر مصالے مختلف جگوں سے مافوذ ہے۔ ان میں سے بیشتر مصالحوں کا مافذ کی کا برتن اور جگہ مغربی ایشیا اور معرکا وہ علاقہ ہے جو ہلال زرخیز کے نام سے مشہور ہے۔ اس طرح کو اسلامی تمذیب کے دو بنیادی عفر فرہب اسلام اور عربی ذبان اس مافذ جزیرہ نما سے عرب بی تھا۔ گر خود اسلامی تمذیب کی تفکیل و تغیر اور عربی ذبان اس مافذ جزیرہ نما سے عرب بی تھا۔ گر خود اسلامی تمذیب کی تفکیل و تغیر بلال ذرخیز میں شامل علاقے بی میں ہوئی اور اس لئے ہم نے اس کو اسلامی تمذیب کے بلال ذرخیز میں شامل علاقے بی میں ہوئی اور اس لئے ہم نے اس کو اسلامی تمذیب کے بلال درخیز میں شامل علاقے بی میں ہوئی اور اس لئے ہم نے اس کو اسلامی تمذیب کے بلال ذرخیز میں شامل علاقے بی میں ہوئی اور اس لئے ہم نے اس کو اسلامی تمذیب کے گوارے سے تعبر کیا ہے۔

اس وسیع و عربین خطے کے لئے جس میں یہ جزیرہ نمائے عرب کے شال شال مشرق اور شال مغرب کے علاقے شامل ہیں اللال زرخیزی اصطلاح کو اس لئے موزوں سمجماعیا کہ عرب کی معرائی آب و ہوا اور غیر زرعی علاقے کا سلسلہ شال میں معرائے شام اور اس سے اور دس کی معرائی آب و ہوا اور غیر زرعی علاقے کا سلسلہ شال میں معرائی علاقے کے اور دور تک چلامیا ہے، جبکہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر نکل کر اس معرائی علاقے کے دونوں پہلوؤں اور اور جاکر اس کے شال میں ہی انتائی زرخیز مزردے علاقے ہیں جو قدیم

زمانے سے متدن قوموں اور شری زندگی کے حامل رہے ہیں۔

چنانچہ آگر جزیرہ نمائے عرب کے شال میں متدن زندگی کے لئے کار آمد صرف ذرخیر علاقے کے اوپر ایک خط کمینچا جائے تو وہ خلیج فارس کے ساحل سے شروع ہو کر دجلہ اور فرات کی پوری وادی سے گزر کر شال میں آر مینیہ اور مشرقی اناطولیہ کے پاس محراب بنا تا ہوا والیں جنوب کی طرف مڑے گا۔ پھر بحروم کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ شام اور فلطین سے گزر تا ہوا آئے گا اور ایک ہلال کی صورت افتیار کر لے گا۔اب آگر صحرائے سینا کے کلڑے کو ہم نظرانداز کر دیں' جو کہ مغربی ایشیا اور مصرکے تمذیبی لین وین میں سینا کے کلڑے کو ہم نظرانداز کر دیں' جو کہ مغربی ایشیا اور مصرکے تمذیبی لین وین میں کرمی ماکل نہیں ہو سکا' کیوں کہ اس سے پہلو بچاکر فلسطین کے راستے' نیز سمندی راستہ سے بھی' مصر مغربی ایشیا سے بیشہ شسلک رہا ہے' تو اس ہلال ذرخیز کا دو سرا سرا شام و فلسطین سے گزر کر وادی نیل تک جا پنچے گا۔

اس علاقے کے جغرافیائی خدوخال (دیکھے نقشہ ا) اور انسانی تھن ہے اس کے تعلق بر نظر رکھتے ہوئے اس صدی کے مشہور مورخ ٹوائن بے نے ایک ایم کلتہ بیان کیا ہے۔ جدید دور چس ریل اور ہوائی جہاز کی ایجاد ہے پہلے راستہ کی وشواریوں کے سبب جہاں بھی ممکن تھا انسان اپنے سفر کے لئے دریا یا سمندر کا آبی راستہ افقیار کرتا تھا۔ اب اگر دنیا کے نقشہ کو بغور دیکھیں تو اس کے مشرقی اور مغربی حصوں کو پانی کے راستے ملانے کے لئے ہلال زرخیز سے زیادہ قریبی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مشرقی بعید چس شروع ہوئے والا آبی سفر برانکال اور بر چین کے بعد آبنائے ملاکا کے ذریعہ بر جمہد جس بھی جلدی رہ سکتی ونیا مغربی خلاج فارس اور بر احمر کے ذریعہ بو کہ ورحقیقت بر جمہد کے بنی لاحقے ہیں مشرقی ونیا مغربی دنیا کے برکو کی راستوں' برکروم اور اس کے ذریعہ برکر اوقیانوس کے قریب پنچ جاتی ہے۔ فی میں حائل ہونے والے فکلی کے علاقے کو عبور کرنے کے لئے ہلال زرخیز کے وہ برے دریا معربی طائل جس اپنی انتمائی مغربی شاخ کے ذریعہ تقریباً برکو میں مائل میں اپنی انتمائی مغربی شاخ کے ذریعہ تقریباً برکر روم کے شائل مشرقی مائل میں اپنی انتمائی مغربی شاخ کے ذریعہ تقریباً برکر روم کے شائل مشرقی مائل میں اپنی انتمائی مغربی شاخ کے ذریعہ تقریباً برکر روم کے شائل مشرقی میں سوار کرا سکتا ہے۔ وو سری طرف جنوبی عرب کے گرد مائل مشرقی افریقہ کے ساملوں پر سودا ملے کر کے' جو سافر بر احرکے ذریعہ جاتا چاہیں مائل مشرقی افریقہ کے ساملوں پر سودا ملے کر کے' جو سافر بر احرکے ذریعہ جاتا چاہیں مائل مشرقی افریقہ کے ساملوں پر سودا ملے کر کے' جو سافر بر احرکے ذریعہ جاتا چاہیں

ان کو تیمرکی بندرگاہ سے نبتا " قرمی راست وادی حمالت کے سفر کے بعد دریائے ٹیل کے مقرق کی طرف نظے ہوئے کوہ تک لے جاتا ہے۔ اگر خکلی کے سفر کو اور مخفر کرنا چاہیں تو بخرا میں سفر جاری رکھتے ہوئے شال میں خلیج سوئز کے بعد چھوٹا سا خکلی کا سفر دریائے نکل انتقائی مشرقی شاخ تک بہنچا دیتا ہے۔ (فرعونوں کے زمانے میں اس خکلی کے کوٹ کو نمر کے ذریعہ دریائے نمل سے ملا دیا گیا تھا۔ اب نمر سوئز اس کا تماول ہے۔ چو نکہ دریائے نمل بحر ردم اور اس کے بعد آبنائے نمل بحر ردم اور اس کے بعد آبنائے نمل بحر ردم میں کرتا ہے اس لئے مسافر اس دریا کے ذریعہ بحر ردم اور اس کے بعد آبنائے بیل الملات کے ذریعہ بحر اوقیانوں کے کتاروں پر آباد مغربی دنیا تک بہ سمولت پہنچ کے بیل الملات کے ذریعہ بحر اوقیانوں کے عظم نے دور دراز کی بڑی شاہراہوں کو بھی میس مرکوز کر دیا تھا۔ ان دجوات کی بنا پر قدیم ذانے سے بی بید علاقہ اندانوں اور تمذیبی عفر کے ایک "بمنور چکر" میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پروفیسر ٹوائن بی کے خیال میں یہ بلاوجہ نہیں ہے کہ جدید پھرکے زمانے میں تمذیب کی ابتدا اور اولین تمذیبوں کا قیام ای بلال زرخز کے علاقے میں بوا تھا۔

کی یہ علاقہ بھی ہے جمال اسلامی تمذیب کی نشودنما ہوئی اور ای علاقے سے ندہب اسلام اور عملی نیان کے علاوہ اس کے پیشر ابڑاء ماخوذ تھے۔ بعد بھی یہ تمذیب اپنی تیار شعہ شکل بھی دنیا کے دوسرے خلول بھی بھی پیٹی جمال اس کے مقامی تمذیبوں کے ساتھ اختلاط سے اسلامی تمذیب کے نئے افق سائے آئے گر اسلام کی ابتدائی صدیوں کے دخلاط سے اسلامی تمذیب کے نئے افق سائے آئے گر اسلام کی ابتدائی صدیوں کے دوران اس علاقے بھی پروان شعہ اسلامی تمذیب کلائی اسلامی تمذیب کی حیثیت سے ونیا کے دوسرے مسلمانوں کے لئے بیشہ ایک معیار جابت ہوئی۔

اسلای تمذیب اور تھن کی تھکیل و تعیری بلال ذرخیز کی کمی ایمیت سائے آ جائے بعد بید واضح ہو جا آ ہے کہ کیوں ہم نے اول الذکر کے ایک بامنی مطالعہ سے پہلے ایک جلد بی اس علاقے کے تمذیب سرائے پر نظر ڈال لینا ضروری سمجا شاید اس سے کی قدر یہ اٹھانہ بھی ہو سکے کہ جو معمالحہ اسلای تمذیب کی تغیر میں استعمال ہوا وہ کن مدوری تار ہوا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی' نیز یہ کہ کس مد تک اسلای مدامی سے گرد کر بیار ہوا تھا اور اس کی نوعیت کیا تھی' نیز یہ کہ کس مد تک اسلای تمذیب اس علاقے بھی پردان شدہ اپنے سے بہلی تمذیب ترقیوں کی منت گرار تھی۔

بلال زرخزش تنديب كى ابتداء اور اس كى ترقى

مورخین کا خیال ہے کہ ونیا میں تمذیب کی ابتداء صرف ای وقت ہو سکی جب انسان نے زراعت کا طریقہ دریافت کر لیا۔ اس سے پہلے جب دسیوں بڑار مال تک انسان محض سكاريا قدرتي طريقة يربيدا غذا اكشاكر ك كزر اوقات كرنا رہا اس وقت كك انسانوں كے عُلْف تدن تو تنع محر تدريب جيها كوئى وسيع نظام وجود من نبيل آسكا تفا اور ند آسكا تفا اس کی بنیادی وجہ بیہ تھی کہ کسی بھی جگہ قدرتی طور پر دستیاب غذا ایک حد تک محدود تتی۔ ایس مورت میں قدرتی وسائل پر منحصر انسانوں کی کوئی بدی جماعت کسی اکٹھا اور ستقل سکونت انتیار کر کے نہیں رہ سکتی تھی۔ ووسری طرف محدود قدرتی وسائل سے سروارے کے لئے اس کے حصول میں جماعت کے تمام افراد کو شب و روز کھے رہنا پڑتا تھا اور ان کاکوئی حصہ تمذی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے لئے فارغ نمیں ہو سکتا تھا۔ یہ مرف زراعت کی دریافت کے بعد بی ممکن ہو سکا کہ انسان اتنی وافر مقدار میں انی غذا بداکر سکے کہ ایک طرف تو وہ اینے کمیوں کے پاس بری بری بنتیاں با کر رہ سکے دو سرے ان کے جماعت کا محض ایک حصہ اتنی غذا اگا سکے جو بوری جماعت کو کفایت کر سکتا ہو اور ووسرے لوگ تمذیبی زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرف توجہ دے عیس- بہ دونوں شرمیں مینی بہتیوں کا قیام اور جماعت کے ایک حصد کی حصول غذا کی جدوجد سے فراغت 'انسان کی تمذیبی زندگی کے لئے بنیادی اہمیت کی حامل تغیں۔

مورضی کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ زراحت کی دریافت اور اس کی بنیاد پر استیوں کا قیام دنیا جی سب ہے پہلے ہلال زرخیز کے ذکورہ علاقے عی جی ہوا۔ ۱۔ چنانچہ فلطین جی جربچ اور وادی دوجہ کے شائی حصہ جی جارمو کے مقامات (یالترتیب مندی قسطین جی چر پہلے اور مندہ قر- م) ان اولین بہتیوں کا پتہ ویتے ہیں جب انسان نے کھیتی کا فن اول اول سکھا تھا اور اس کی بنیاد پر بہتیاں قائم کرنے کی ابتداء کی تھی۔ ان بہتیوں کے آثار سے یہ بھی پتہ چا ہے کہ کھیتی کی دریافت اور ابتدائی درجہ کی زراعت بہتیوں کے آثار سے یہ بھی پتہ چا ہے کہ کھیتی کی دریافت اور ابتدائی درجہ کی زراعت افتیار کرنے کے فورا بعد عی انسانوں کے تھنی اور ترزی معیار جی افتالی نوعیت کی تربیاں آئی شروع ہو گئی تھیں۔ جس کا اندازہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جربچوں کی تربیاں آئی شروع ہو گئی تھیں۔ جس کا اندازہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جربچوں کی ذکورہ بہتی جس ایک پرا جیار اور اس کے چاروں طرف ایک شیریناہ بھی تھی جس کے اندر ذکھیں کے دروں کے بعد کے مکانوں کے آثار کم از کم تین (۲۰۰۰) بڑار کی آبادی کا تخید

تہاتے ہیں۔ سے ای ابتدائی ذانے سے متعلق بیات اور ہوٹوغاروں کے آثار بھی ہیں جہاں ہول ذرخیر کے شہل مشق طاقے کے قریب مرک کیسین کے جنوبی کتارے پر تقریباً ۱۰۰۰ قریب سے حقیق موٹی پالنے کی ابتدا کے بھی نشانات لے ہیں جو کہ بعد میں خود ان مقالت اور دو مری جگوں پر ذراحتی زعدگی کا جزو الا بنفک بن گئے۔ ان دریافتوں کی بنا پر تذہی اور تھائی د محافات کو ایک حرکت کی کہ بلال ذرخیز کے علاقے میں بلکہ اس سے متاثر ہو کر اس کے مشق کتا پر ایران اور شال مغرب میں تری کے اندر تک تخفف بتیوں میں دوجہ بدرجہ ترقیل کے آثار مالم ہونے گئے۔ ان میں اپنے وسیح اثرات اور نمایاں ترقیب کے لیاظ سے بلال ذرخیز کے شال حصہ میں خور دریا کے منبع کے پاس دافع طل حداف مقام کے لیاظ سے بلال ذرخیز کے شال حصہ میں خور دریا کے منبع کے پاس دافع طل حداف مقام اثر منبیوں کی تھائی ایران سے جنوبی تری اور شام کے ساحل تک پیمانا ہوا تھا' نہ مرف پالتو مویشیوں اثر منبیوں کے انتقار کر لیا گیا تھا' اثر مغربی کھیا ہوا تھا' نہ مرف پالتو مویشیوں کے ساحل ندی زندگی کو پورے طور پر افقیار کر لیا گیا تھا' اگلے معیار کے آگ میں بکا کی دوغرو کی اور شام کے ساحل ذری زندگی کو پورے طور پر افقیار کر لیا گیا تھا' بھر امیان معیار کے آگ میں بکا کی دوغرو کے برتن 'کائی اور بنائی کا فن اور سک تراشی کے ایرانہ استعال سے تحیر شدہ خاص طرز کی عبادت گاہیں اس کی نمایاں خصوصیات میں اس کے تمایاں خصوصیات میں سے تعمل۔

#### سميري تهذيب

ای زمانے میں (۴۵۰۰ سے ۴۰۰۰ ق- م-) جبکہ طافی تمرن مشرق و مغرب کی طرف ابے اٹرات وسیع کر رہا تھا جنوبی عواق میں مشرق کی طرف سے ایک نی قوم آکر آباد ہوئی جس نے اپنے قدیمی تمون اور ہلال زرخ میں پروروہ تمذیبی اٹرات کو لے کر جنوبی عواق میں تدیب و تدن کو نے منازل سے روشناس کرایا۔ یہ قوم جس کے سب سے پہلے آثار طل المبيد كے مقام ير دريافت ہوئے ہيں اور اس لئے وہ اى مقام كے نام سے منوب كى كئ ہے اپنی بعض منعتی ہنر مندیوں اور کم از کم آخروور میں تانے کے استعال کے لحاظ سے ہی بلال زرخیز کی دوسری قوموں سے آگے برجی ہوئی تھی۔ اس کے علادہ اس قوم میں بری تعداد میں لوگوں کو منظم کرنے کی صلاحیت اعلیٰ درجہ پر موجود تھی۔ اس کے سبب جمال میہ قوم دریا سے رجلہ و فرات کے نیلے حصہ میں واقع دلدلوں کا پانی تکال کر اس کی بسترین زری زمین میں تبدیل کرنے پر قادر ہو سکی وہاں اس نے اپریدو اور ابریکا جینی شری انداز کی بستیاں بھی بسائیں۔ اس علاقے کی روایت میں جو بعد میں تحریری علی میں آئی عبید لوگوں کے دور تبلد میں طوفان نوح کے مماثل ایک سیلاب کا بھی ذکر آیا ہے جس میں جنوبی عراق کا تقریباً تمام علاقہ باستفناء چند بستیوں کے زیر آب ہو مکیا تھا۔ جدید دور میں آثار قديمه كى دريافتوں نے بھى ايك ايسے معلىم سيلاب كے نشانات كى تعديق كى ہے۔ اس ساب كا بانى از جانے كے بعد اس علاقے ميں شال سے ايك نئ قوم كے لوگ آكر آباد ہوئے جو ایپے ساتھ وحات کے استعال کی ترقی یافتہ صنعت اور کممار کے جاک کی ایجاد لے كر آئے تھے۔ جنوبي مواق كى تمذيب كے تمائدہ بيج كلھ لوكوں كے مات فل كرا انوں نے تندی زندگی کو مزید تق دی جس کا سب سے بدا اظمار فن تحریر کی ایجاد اور شری ریاستوں کی شقیم میں نمایاں ترتی کی صورت میں ہوا فقا۔ متعدد مور فیمن <del>حکل</del> سے

آئی ہوئی اس قوم کو جس کی نمائندگی عردک تدن سے ہوئی ہے' اصل سمیری قوم سے تعبیر كرتے ہیں كيكن در حقيقت ديكھا جائے تو سميري قوم ان مختلف اقوام كے امتزاج سے بن ہوئی تھی جو اس علاقے میں مختلف اوقات میں آتی رہیں اور جن میں صرف العبید لوگوں کی روایت ایک منتقل کتلسل رکھتی ہے اس کے بعد ۴۰۰۰ ق- م- سے پچھ پہلے اس مختلر مت کے لئے اس علاقے پر ایک اجنبی قوم کا تبلط ہو تا ہے۔ جن کے مخصوص تدن کا دور " بمدة نفر" عمد کے نام سے موسوم ہے اس دور کی ترقیوں نے جس میں بیلن نما مریں ' عبادت گاهول کی تغیر' تغیرات میں سنونول کا استعال' مصور دیواری تغش و نگار' حقیقت کے مماثل مجسمہ سازی کیالش شدہ مٹی کے برتن اور سب سے برور کر فن تحریر کی ترقیات شامل ہیں 'اس علاقے کے تهذیبی ارتقاء کو دنیا کی سب سے قدیم یعنی سمیری تمذیب بنا دیا۔ لگ بھگ تین (۳۰۰۰) ہزار ق- م- سے جبکہ سمیری علاقے کی متعدد شہری ریاستوں میں سے ایک شرار کی حکومت اتنی طاقنور ہو گئی تھی کہ وہ اپنی پڑوی شری ریاستوں کو مغلوب كركے ايك وسيع سميرى حكومت قائم كرسكے سميرى تنديب كى باقاعدہ سياسى آاريخ شروع ہوتی ہے۔ یہ تاریخ جس کا سلسلہ سمیری علاقے پر حکمران مختلف خاندانوں اور قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ تقریباً و حائی ہزار سال تک چاتا رہا، چھٹی صدی قبل مسیح (۳۹ ت- م-) میں ایرانی ہنجامنشی سلطنت کے بانی کورش اعظم کی بابلی حکومت یر فنخ کے ساتھ اپنے اختتام کو پنچا۔ جس کے بعد یہ علاقہ ابی مرکزی حیثیت کھو کر پہلے ارانی پھر یونانی اور پھر ابرانی و روی سلطنوں کے مابین ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر نمیا اگرچہ سمیری تمدیب این سیای خود مخاری ختم ہو جانے کے بعد بھی کی مدیوں کک این فاتحین کو اوران کے ذریعہ دنیا کے دو سرے علاقوں کو تنم نی اعتبار سے فیضیاب کرتی رہی۔ چنانچہ سکندر العظم کی فوحات کے بعد اس نے یونانی تهذیب کے ساتھ مل مخصوص " بیلینی" تنفیب کی تغیر میں 'جس کا وائرہ اثر پنجاب سے یونان تک پھیلا ہوا تھا ' بورا بورا حصہ لیا۔ سمیری تمنیب نے اپی طویل مت حیات میں نہ مرف اینے اردگرد کے علاقوں کو تمنی اختبار سے سیراب کیا بلکہ عالمی تندیب کو بھی بہت کچھ دیا ہے جس کے اثرات تندیوں میں بدی مد تک مرغم ہو جانے کے باوجود آج تک کی چیزوں میں نمایاں محسوس کئے جا سکتے ہیں۔ آیک ودمرا ذربیہ بس طرح ممیری تندیب نے ہلال زرخیز کے تدن اور عالمی تندیب

کو مناثر کیا وہ ووسری تندیوں کو سینے تصورات اور منالیں مستعار دے کر ان کو متنابہ ا بجادات اور ترقیوں پر اکسانے یا سمیری تندیب کے ابتدائی نمونوں کی بنیاد پر دوسری تمنیوں میں ای میدان میں مزید ترقیوں کے زراجہ تھا۔ چنانچہ اگر پہلی صورت کی مثال سمیری فن تحریر کی بنیاد پر معری چینی تحریر کی ایجاد سے دی جا سکتی ہے و دوسری صورت کانسہ پر سونے کے جڑاؤ کام کی صنعت یا اور ووسری مرصع سازیوں میں دیکھی جا سکتی ہے، جن میں سے اول الذكر كے ابتدائى نمونے ١٥٠٠ ق- م- سے متعلق ار كے شاى معترب می دریافت ہوئے ہیں۔ یہ منعت ، جس کو بعد میں معروالوں نے بھی افتیار کیا ، در حقیقت ائے ہورے عودج پر ہونانی النسل مانسینی تمذیب (۱۱۰۰ ۱۲۰۰ ق- م-) میں تنجروں کے حیرت انگیز دنگا رنگ پیملول کی صورت نیل ظاہر ہوئی۔ اس طرح سمیریول کی خبت کاری میں ابتدائی کوششیں اینے اصل کمال کو مصریس جاکر پنچیں۔ جس کا بہترین نمونہ شمنشاہ ایسنسبت سوم کے جار آکینے جس ویکھا جا سکتا ہے جو وہشور کے مقام پر معرکے بارہویں شائی خاندان کے خزائے میں دریافت ہوا ہے۔ اس نوعیت کی ایک نبتا ہم قابل اعماد مثال سميريوں كے تيرے الف ق-م-كے ابتدائی صے میں كانسہ ومعالنے كے لئے مخلف تکڑوں کے بند سانچوں کے استعال اور رحات کی کفایت یا ٹموس و حلائی کے لئے ایک مخصوص پیچیدہ ترکیب افتیار کرنے سے دی جا سکتی ہے۔ موخرالذکر ترکیب کو وادی سندھ میں موہن جدارو اور ہڑیہ کے لوگ بھی استعال کرتے تنے اور گمان عالب کی ہے کہ انہوں نے یہ ترکیب سمیریوں سے بی سیمی ہوگی جن سے کہ ان کے براہ راست تجارتی تعلقات تے۔ لیکن سمیریوں سے ماخوذ کانسہ وحالنے کی زرکورہ بالا وونوں منعتوں کا استعال شانگ حمد (١٣١١ - ١٤٦٥ ق- م-) كى چينى تهذيب مي قادراند انداز مي بوا ب اس كى تعليد بعد مي پر چین جیسی ہنر مند تہذیب میں بھی نہ ہو سکی۔

## سیاسی اور ساجی تنظیم

سمیری تندیب کی ترقیات مرف وحانوں سے متعلق صنعتوں تک محدود نمیں تھیں اگرچہ اس میں اور ووسری دستکاریوں مثلاً اونی کپڑے کی صنعت شیشہ سازی یا ہاتھی دانت اور لکڑی کی آرائش مصنوعات میں سمیریوں نے ایسا کمال حاصل کیا تھا کہ وہ ان کو مستقل

دومرے علاقوں کی پیداوار اور خام مال حاصل کرنے کے لئے تبادیے کے طور استعال كرتے تھے۔ ليكن اس تنديب كا اصل كارنامه شرى ذندگى كى بستر سے بستر منظيم اور اس سے متعلق مخلف میدانوں میں ترقی، بین الاقوامی تجارت کا دسیع نظام، فرد اور ساج کے حتول میں توازن اور انصاف کا متلاشی قانون ' مخلف علوم ' خصوصاً حساب الجبرا اور علم ایسکت کی ترقیات 'اور سب سے برمد کر فن تحریر کا عام رواج ' اس کی بنیاد پر ایک متنوع اور مالامال ادب کی تفکیل نیز فنون لطیغه خصوصاً سنک تراشی اور مجسمه سازی کے کمالات ہیں۔ سمیری تهذیب این قبل از تاریخ دور میں مخلف شهری ریاستوں پر مبنی تنمی جو اگرچہ لسانی عملی اور زہبی اعتبار سے ایک رشتہ وحدت میں مسلک تعیں محرسیای اعتبار سے نہ مرف ہد کہ خود مخار تھیں بلکہ بیٹتر ایک دوسرے کے ساتھ بادست و کریبال رہتی تھیں۔ بعد میں \*\*\* ق- م- کے لگ بمک جب ار کے پہلے شابی خاندان کے ذریعہ سمیر میں ایک وسیع شانی حکومت کا آغاز ہوا جس کا سلسلہ بعد کی تاریخ میں مختلف و قفول اور مختلف يانوں پر مخلف حكرال خاندانوں كے ذريعہ جارى رہا۔ تب بھى جب كك سميرى تنديب ۔ اپنے بدلتے ہوئے ناموں کے ساتھ بر سرافتدار رہی ' تب تک ان مخلف شروں کی اپنی الگ الگ منفرد مخصیتیں باتی رہیں۔ اس کی برس دجہ ، جس سے ان شہوں کی تنظیمی نوعیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے ' یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی ابتدا سے علی یہ شرالگ الگ مختلف دیوی دیو آؤں کی ملیت تتلیم کئے مجئے تھے۔ سمیری ندہب کے بیہ بوے بوے دیو تا جو سمیری تهذیب سے

ے کی مٹی مٹی آکہ وہ اپنے دیوتا مالکوں کی اطاعت خدمت گزاری کر سکے۔
حقیقتی زندگی جی شرکا مالک دیوتا شرکے اندر ایک مخصوص اور ممتاز علاقے جی
اپنے شاندار معبد جی آرام کرتا تھا جس کے احاطے جی اس وی ایک ساتھ دینے کے لئے
دمرے ممیری دیوتاؤں کے نہتا " چھوٹے چھوٹے مندر سنے ہوئے ہے۔ یہ دوسرے دیوتا
اگرچہ اپنے اپنے شرجی مرکزی حیثیت رکھتے نئے لیکن ودسرے دیوتا کے شرجی ممیرکے

متاثر ہورے علاقے میں تتلیم کئے جاتے تھے اور سمیریوں کے مشترکہ دیو تاؤں کی مجلس میں

مختلف حیشیش رکھتے تھے اپنے اپنے شرکے بلاشرکت غیرے مالک تھے۔ اس شرکی تمام

زمین ان کی ذاتی ملیت متی اس کے وسائل آمنی پر ان کا بعنہ تھا اور اس شرکی تمام

۔ آبادی ان کی رعایا اور غلام تھی جس کی تھلیق دیو ہاؤں کے متفقہ نیسلے سے کارے جیسی مٹی

سمیر اور اس کے شال میں اکا رکا علاقہ (دیکھتے نقشہ ۲) ہو کہ ۲۲۵۰ ق۔ م۔ سے سمیر کے ساتھ تہذیبی اور سابی اعتبار سے متحد ہو گیا تھا، دجلہ اور فرات کی لائی ہوئی مٹی سے بنا تھا جو سلاب کے زمانے میں بوی مقدار میں شال سے آتی تھی اور دیسے بھی دوران سال جنوبی علاقے میں ان دریاؤں کی ست رفاری کی وجہ سے جمع ہوتی رہتی تھی۔ ہانچہ اس مئی سے بی زمین پانی میا ہونے پر اٹاج کی پیداوار کے لئے انتائی زرخیز تھی۔ چٹانچہ اس علاقے کی آبادی اور یہاں انسانوں کی اجماعی شظیم کی بنیاد اس زرعی زمین کے حصول اور اس کو زرخیز بنانے کے لئے آب پائی کے انتائی وسیع اور چچیدہ نظام پر تھی، جس کو دیود میں لاٹا اور جاری رکھنا بغیر بڑے بیانے پر انسانوں کو منظم کئے ہوئے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ گریہ زمین جو اٹاج کی پیداوار کے لئے بہ مثال تھی، جنگلت، سخت کٹری والے بڑے درختوں، معدنیات، بھر، مختلف دھاتوں اور تقریباً اٹاج کے علاوہ ہر چیز سے عاری تھی۔ درختوں، معدنیات، بھر، مختلف دھاتوں اور تقریباً اٹاج کے علاوہ ہر چیز سے عاری تھی۔ درختوں، معدنیات، بھر، حقلف دھاتوں اور تقریباً اٹاج کے علاوہ ہر چیز سے عاری تھی۔ دمیری باشندوں کو اپنی ترتی پذیر تہذیب کی رنگا رگی مروریات پورا کرنے کے لئے اٹاج کے حالت بورا کرنے کے لئے اٹاج کے

بين الأقوامي تتجارت

علاوہ قریب قریب تمام خام مال اور دوسرے نوادرات دوسرے علاقول سے حاصل کرنے روتے تھے۔ اس ضرورت نے سمیر والوں کو اپنی تمذیب کی ابتدا سے بی ووسرے علاقول ے تجارتی تعلقات قائم کرنے پر مجور کر دیا تھا جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ترتی ہوئی کہ وہ بین الاقوامی تجارت کا ایک با قاعدہ نظام بن گیا جس کے لئے سمیری تہذیب میں مغمل قونین ومنع کئے تھئے۔ اس نظام کی شاخیں آگر شال میں کوہ تفقآز' آر بینیہ اور شال مغرب میں ترکی تک (بنیادی طور ہر دھاتوں' اور کوہ لبنان سے تغیری لکڑی کے لئے) پھیلی **ہوی تھیں تو مغرب میں معر' جنوب مغرب میں مشرقی افریقہ (سمیری تحریروں کا ملوحا) جنوب** میں بحرین ( علمون) اور عمان اور جنوب مشرق میں ہندوستان اور سری لنکا تک پینچ محنی تھیں۔ ان میں سے بیشتر تجارتی راستوں سے اس نوعیت کا سامان آیا جاتا تھا جو ہزاروں سال مخزر جانے کے بعد اسلامی دور مین عمیاس عمد کی تجارت میں رائج تھا (کو اسلامی عمد میں اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو تمیا تھا) اور اس بین الاقوامی تجارت سے عباس عمد میں اسلامی حکومت کی خوشحالی اور تمذیبی ترقی میں بری حد تک وی کردار اوا کیا جو اس نے سمیری تمنیب کی ترقی میں کیا تھا۔ چنانچہ دور دراز کے ممالک سے تجارتی تعلقات قائم ہو جانے پر اور ان کو تبادلے میں اناج جیسی مرانبار شے پہنچانے کی وقت نے سمیری دستکاروں کو ایسی معنوعات کی تیاری پر اکسایا جن کا بین الاقوامی بازار میں کوئی مقابلہ نہ کر سکے اور جو ہر جکہ رائج الوقت سکہ کے طور پر قبول کی سا سکیں۔ دوسری طرف لامحدود اور مستقل کمیت والے بازاروں تک مینی ہو جانے سے سمیری دستکاروں کو اتنی زیادہ تعداد میں مال تیار كرنے لگ جاتا بڑا كہ ان ميں سے بہت سے وحتكار تناكام كرنے كى جكد كمينياں قائم كركے اور بمت سے دستگاروں کو ملازم رکھ کر بدے بدے منعت کار بن سے ان منعت کاروں می سب سے بیری عموماً خود شری ریاست یا جب وسیع حکومت قائم ہو تو شای حکومت ہوتی . متمی- البت بی سمیری تندیب کا جمهوری مزاج اور انفرادی آزادی کے احرام کا تصور نفاکہ \_ بین الاقوای تجارت میں عموا مرکاری حکومت کے ایک اہم فریق ہونے کے "باوجود وہ مجمی آزاد شروں کے بیونی تجارتی معالمات میں رکاوٹ نہیں ڈالتی تنی۔ کو سرکاری حکومت لوگول کو اس بات پر منرور مجور کرتی تھی کہ وہ دو مرے معاملات کی طرح اس میدان میں مجی ان قوانین کی پابندی کریں ہو فریقین کے حقق کی حفاظت کے لئے بنائے کئے تھے اور

یہ کہ وہ اپنے تجارتی نفع میں سے دسوال حصہ (عش) بلور نیکس دیوتا کے معبر میں اوا کریں۔ اس معالمے میں سمیری قانون شدت سے معابدوں کی لکھا پڑھی اور رسیدوں کی موجودگی پر اصرار کرتا تھا، جس کے بغیر مدی کے لئے اپنے جن کا مطالبہ تمام وذان کمو دیتا تھا۔ دوسری طرف تجارتی سلسلے میں مختلف طرح کی شرکتوں میں یہ قانون سریلیہ کار اور سمندری سنرکا خطرہ مول لینے والے ایجیٹوں یا جمازی کپتانوں میں، جو سریلیہ کاروں کے عملی شریک بھی ہوتے تھے، انساف کرنے کی کوشش کرتا تھا۔

اس دور می دور دراز کے تجارتی سز نظی کے راستوں پر سروکوں کی غیر موجودگی اور بہے والی سواریوں کے ناقابل استعال ہونے کی وجہ سے مرف بار برواری کے جانوروں پر متحمر تھے۔ نظی میں راستہ کی وقتوں اور بحری سفر میں سمندری خطرات کی وجہ سے متاویلے کی جس انمائے پرنے کی زحمت ہے بہتے کے لئے میریوں نے تیرے (۲۰۰۰) الف ق۔ م- تک ہنڈیوں اور دستاویز کا طریقہ ایجاد کر لیا تھا۔ اس کی بدولت کسی تاج کے خط کی بنیاد یہ جو مٹی کی تختیوں پر لکھ کر آگ می یکا لیا گیا ہو آ تھا' دور دراز کے شہوں میں اس کے ا یجنٹ مطلوبہ جنس یا اس کا بدل اوا کر دیتے تھے اس کے لئے تجارتی راستوں میں خاص خاص جکوں پر تاجروں نے اپنے ایجٹ مقرر کر رکھے ہتے۔ بلکہ دومری مواستوں کے بعض اہم شہوں میں تو سمیری تاجروں کے شریناہ سے باہر کطے بھی آباد سے جمال وہ تضوص مراعات کے تحت مامون رو کر تجارتی لین دین کر سکتے تھے۔ اس طرح کے بعض تجارتی محلوں کے آثار اناطولیہ میں آثار قدیمہ کی کمدائیوں میں وریافت ہوئے ہیں جن میں سے کیب شرکی مثرتی فعیل سے باہر اور قدیم بوگاز کوئے کے آثاروں کا تغییل مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس ان میں سے اول الذكر يقينا وو بزار (٢٠٠٠) ق-م-ك آس ياس مكل محول يا-تقا اور اناطولیہ سے خام گانیہ در آلد کرنے والے سمیری کی جوں کا مسکن تھا۔ دوسری طرف غیر ممالک سے اس طرح تجارتی رعایوں کے بدلے خود سمیریوں کو اسیے علاقے میں بیونی تاجروں کی تمد رفت اور ان کے ممکانوں کو برداشت کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ اگرچہ ایک طرف ار شرے باہر ایک منڈی کے آثار دریافت ہوئے ہیں جمال میونی تاج مقای تاجوں کے ساتھ لین دین کرتے سے وہال سمیری علاقے میں معدستان کی واوی سندھ کی تمنیب سے متعلق مرس اور آوار اس بدی تعداد می یائے مجے بی جو دبال یا ان کے ایکٹول کی رہائش

كايد دية بي-ه

۔ جال مک معوستان سمی لٹکا مشق افریقہ اور عرب کے مشق ساحل خصوصا عمان ے تجارت کا تعلق ہے اس سلطے می ود ہزار (۲۰۰۰) ق۔ م۔ کے اس پاس سمبر کے جنوب میں علیج قارس کے اندر بخزین ( تلمون) کا بزیرہ ایک ہوی بین الاقوامی منڈی کی حیثیت اختیار کر کیا تھا۔ اس منڈی میں جہاں اس تجارت کا ایک بہت اہم سامان عمان (مكان يا ماكان) كى كانول سے نكالا موا رائكا ملا تانبہ (ينى قدرتى كانسر) تما يوكه ايك مدت تک سمیری کانے کی منعت کے لئے خام مال کی فراہی کا سب سے بوا ذریعہ رہا وہاں مثرتی افریقہ (الموما) اور ہعوستان سے آبنوس جمیں سخت لکڑیاں ، ہمنی وانت ، فوبقورت پھوں کی ملائمی اور منظے لاجورد سونا عاص متم کا کاجل اور موتی وغیرو بدی بدی بادیانی کشتیوں عمل بحركر أتے تنے اور تميري تاجوں كے لئے ايك على بازار ميں ہر طرح كا بال فراہم موتے کی سوات ہم پنچاتے تھے۔ سمیر کے جنوبی ساحل پر دجلہ و فرات کے دہانوں سے دور ممرے سمندر عل ایک الی مندی کی ضرورت اس لئے بھی متی کہ افریقہ اور جنول ایشیا ے بال لاتے والی بدی کھتیاں وطرو فرات کے کم مرے بانی میں نمیں چل کبی تھی۔ ان ومواوس کے کنارے آباد سمیری شہول میں مال پنجانے والی چھوٹی کشتیوں میں سلان من مرد کے لیے بھی کمی مناسب بندرگاہ کی مرورت متی ، دو بحرین کی بندر کا سے بخیل

#### علوم و فتول

بین الاقوامی تجارت کی ان رخون کے ماتھ ماتھ کیری تمذیب اپ قری ہمعمروں سے مختف علوم و فون مخصوصا حماب اور علم بیئت میں کمن رقی یافتہ ہے، کیر می ہوئی تئی۔ ان علوم میں اگرچہ یاال درخیز کی قوموں میں تقدیم معری بھی کانی رقی یافتہ ہے، لیان کریری و موں میں تقدیم معری بھی کانی رقی یافتہ ہے، لیان کریے کی استفادہ بین سے معروں نے بیشیا فن تحریر کے بنیادی تضورات کے علاقہ ان علوم میں بھی استفادہ کیا ہو گا، کی لحاظ سے ممتاز ہے۔ مثل سمروں نے بہت ابتدائی زمانے میں ای وقت ک کیا ہو گا، کی لحاظ سے ممتاز ہے۔ مثل سمروں نے بہت ابتدائی زمانے میں ای وقت ک کیا ہو گا، کی لحاظ سے ممتاز ہے۔ مثل سمروں کی مارے چوہیں (۱۲۳) کمنٹوں) میں تشیم کانٹ کے لئے مایہ کمڑی کی ایجاد کر لی تھی (یہ دھوپ کمڑی ہے مقاف

متمی جو کہ عربوں کی دریافت ہے اور سابید کھڑی کی بد نبعت نیادہ کار آمد اور ترقی یافت اصول ر منی ہے)۔ سمیروں کی محری کے معابق ہر محند میں کرہ فکی (مارے حماب سے نین) ائے توریر ۳۰ درے محومتا تھا یا دوسرے الفاظ علی سورج اس محور کے گرد اینے قوی میں ۳۰ درجے سز کرنا تھا۔ مورج کے سزکے ماتھ ماتھ ہر (دیکنے) مجھنے کا پند ملیہ کے ٣٠ درج بث جانے سے به تمانی لکایا جا سکتا تھا۔ تمراس کے لئے ضروری تھا کہ سمیری ور بے کا زاویہ بنانے اور اس کے حماب رکھنے ہر قادر ہو سکیں۔ یہ مسئلہ اس محمد مل ہوا کہ سمیری انتائی قدیم زمانے سے ایک دائرہ میں مشش طمنی شکل بنا کر ۴۰ کا زاویہ بنانے کی سادہ ترکیب معلوم کر سیکے تھے۔ ۲۔ ۲۰ کے زاویہ کو آدھا کر کے ۳۰ درج کا تھین ب تسانی کیا جا سکتا تفا۔ اس زاویہ کو بنانے پر قدرت اور اس کی ضرب یا تحقیم عمل آسانی ک وجہ سے بی عالبا محند کو وقت کی بیائش میں بنیادی اکائی قرار دیا میا۔ حارے مرحفظ کی ۴۰ منے اور منٹ کی \* سیکٹڑول بیں گفتیم ہمی سمیری حساب کی دین ہے۔ دوسری سطح پ سمیریوں کو کرہ فکلی میں سورج کا دور جو ان کے خیال میں موسموں کی تبدیلی کا باعث ہو آ تھا ' سال بحر میں کمل ہو تا دکھائی پڑتا تھا سال کے بارہ (۴) میینوں کے لئے جس کا اندازہ وہ جاء کے مختے ہے لگا بچے سے انہیں اس دور کے محط کو بارہ عمل حصول بھی تعتیم کرنا تھا۔ اس مسئلہ میں ہمی ہم کا زاویہ بنائے پر ان کی قدرت نے غدد دی اور وہ اس کا آدحاکر کے زمن کے مرکز سے ۲۰ ۲۰ درج کے قاصلے سے بورے مدار سمی کو بارہ (۱۱) ممل حسوں میں گفتیم کر سکے ہو کہ فلکیات اور نجوم کے بارہ (۱) بریون کی حیثیت سے حمد وسلی کے خاتمہ تک عملاً رائج شے اور اب ہمی ان سے شخت رکھنے والول کی کی نہیں۔ ہے۔ ان میں سے ہرود بروں کے درمیانی قاصلے کو ۲۰۰ دنوں کے مساوی تنے اور ہر زاویہ ایک دن و رات کے چیں (۱۲۲) محتوں کی ترحاتی کرنا تھا۔ اس طرح محیط کے ۲۰۲۰ زاویوں میں تختیم سے سال کے ۱۳۹۰ وان مامل ہو جاتے تنے ہو کہ بمیریوں کے سرکاری اور تجارتی کیلار کا تھی کرتے تھے۔ دہی رسات کے لئے جاء کے تھے برصے ہے حساب رکھا جا تا تھا ہو قری میوں کے ۲۸ یا ۲۹ دان کا ہونے کی وجہ سے سال کے بارہ (۱۹) مینوں کو مرف سمع دن می ممل کر دیتے تھے۔ ملکی سٹی سال کے امتبار سے دولوں كينزروں من فق مونے كى وجہ سے ہرود (٢) عن (٣) مال ي لوع كے ونول يا مينے كا

اضافہ کرنا پڑتا تھا۔ بعد کے زمانے بیں قمری کیلنڈر کو صحیح رکھنے کے لئے ہر ۱۹ سال پر سات مینوں کے اضافہ کا مستقل طریقہ افتیار کر لیا گیا جس کو مع سمیری (بالی) مینوں کے ناموں کے ساتھ یمودی کیلنڈر آج تک افتیار کئے ہوئے ہے۔

سمیری تہذیب جس کا ارتقاء بابلیوں اور پھر اسپریوں کے ہاتھوں جاری رہا اس لحاظ ہے بھی معربوں سے متاز تھی کہ جب کہ سمیری ۱۸۰۰ق- م۔ کے لگ بھک جاند گر ہن کا بغور مطالعہ کر رہے تنے اور اس سلسلے میں ضروری معلومات محفوظ کر رہے تنے ، مصربوں کے كبات اور قديم على تحريب اس كے ذكر سے بى خالى بيں (شايد ان كے خيال ميں بي اتفاتی امر تھا جس کا تعلق سمی فلکیاتی اصول سے نہیں تھا۔) اس طرح بعد کے دور میں جب سميرى تهذيب كے نمائندے بابلی، قمری مينوں كے دنوں كى تعداد پہلے سے صحح صحح بتا دينے ر قادر تھے، مصری اپنے کو اس سلسلے میں مجبور پاتے تھے اور اس کا طریقہ بالاخر ان کو بابلوں سے بی سیکمنا پڑا۔ سمبریوں اور پھر بابلوں کی اس میدان میں ترقی کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے الف ق-م- کے اوا خر تک وہ بہت سے ستاروں کے طلوع و غروب سیارہ زہرہ کے سلیلے میں کانی معلومات ون رات کے محضے بروصے کا حماب یمال تک کہ مختلف ستاروں کے باہمی فاصلوں پر غور و فکر سے متعلق حباب کرنے لگے تھے۔ ک علم جیئت میں تمیریوں کی اپنے پڑوسیوں پر بیہ سبقت در حقیقت بنیجہ تھی ان کے علم ریامنی اور الجبرا میں کمال کا بس میں ہے موخر الذکر سے مصری اور دوسری قومیں یالکل ہی تاواتف تميں۔ سميريوں كے لئے ہمى اس قديم زمانے ميں الجبرا اى لئے ممكن ہوسكى كه ان كاللتى كانظام بهت ترقى يافته تفاجس كى بنياد پر وه بهت اعلى معيار كاحساب كريكنے برقادر تھے۔ اس سختی کے نظام کی بنیاد آلا کو بنیادی اکائی مائے پر سمی جس کا تعلق ابتد ہی ہے وقت کی پیائش میں ۴۰ کی کسروں کے استعال نیز تمیریوں کے وزن کے نظام سے ہو سکتا ہے جس میں وزن کی ہر بری اکائی اینے سے چھوٹے پیانے سے ۱۰ کنا بری ہوتی تھی۔ ۲۰ کی فیلور ابی سنتی قائم کرنے کی وجہ سے ممیری سروں کا حماب بھی اس آسانی کے ساتھ کر لیتے سے جیسا کہ سالم اعداد کا۔ ان کی سنتی جو ابتدا" ۱۰ کے مراح ۱۹۰۰ پر ختم ہو جاتی تھی اس کے محب تک جانے بھی متمی کھے زیادہ مشکل نہیں متی اس میں ایک (ا) فیے نو (۹) تک گنتی لکھنے کے لئے جو عد لکھنا ہو اتن مرتبہ عمودی مثلث شکل

بنا دیتے تھے۔ اس کے بعد دس (۱۰) کے لئے لیٹی ہوئی مثلث شکل 🌖 بناتے تے جس کو پچاس تک دس کی جو ضرب لکمنی ہو اتنی مرتبہ برابر برابر لکے دیتے تھے۔ اس کے بعد ۱۰ سے بھرنی سنتی شروع ہوتی سنی جس کی شکل ایک کی طمع عمودی مثلث عی ہوتی تھی البتہ وضافت کے لئے اس کو ایک سے نطاقہ برا بنا دیتے تھے، پھر ملاکی جھٹی ضربیں مطلوب ہوں اتنی مرحبہ اس کو بھی بتاتے تھے۔ اس منتی میں علامتوں کی قیت لکھی ہوئی گنتی میں ان کے مقام سے متعین ہوتی متی۔ جیسا کہ آج ہمارے نظام میں ہے۔ ومجر صورت میں مغرکے نہ ہوئے سے مختیوں میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ علامتوں کی قیست کے ان کے مقام سے متعمن ہونے کی وجہ سے سمیریوں کے لئے مشکل مشکل بہاڑوں کی اور ان کی معکوس لوحیں تیار رکھنا بہت آسان ہو گیا تھا جو کہ حساب کرنے والے بروقت استعال کے لئے اپنے پاس رکھتے تھے۔ حساب میں اپی ممارت کی وجہ سے بہت جلد (دوسرے الف تبل مسے کے ابتدئی جے تک) سمیریوں اور بابلیوں کے لئے الجبراء کے مشکل سوال کرتا جس میں دو (۲) یا دو (۲) سے زیادہ تامعلوم بزوں والی سادہ اور دو ورتی مساوات کے حل شامل تھے۔ آسان ہو عمیا تھا۔ الجراء کے سوالوں کے لئے بھی ان کے پاس جذر (اسکوائرروٹ) اور جذرا کعب (کیوب روث) کی جدولیس تیار تھیں جن سے حساب وانول کو اینے کاموں میں بہت مدد ملتی منمی- چنانچہ اس دور کی ریاضی سے منعلق وستیاب تختیوں میں جو الجراء کی مثالیں دی متی ہیں ان میں سے بعض تین (۳) یا تیم (۳) سے نطانه نامعلوم جزوں والی مکعب اور مخلوط سمعی مساوات کے استعال پر بھی مشتل معوم ہوتی ہیں ٨۔ البتہ اللیس یا علم ہندسہ میں منرور ایبا ہوا کہ جب اس کے مشکل سائل سمیریوں اور بابلیوں نے اپی حساب وانی سے بل پر حل کرنے کی کوشش کی تو اس بی ان سے بعض سئلوں میں غلطیاں ہوئیں۔ جبکہ معری ، جو صاب اور الجراء میں سمیریوں سے کہیں پیجھیے تھے۔ رسیوں اور کمونٹیوں سے زمن پر فکلیں بنا کر بنا کر مسلسل تجمات کے ذریعہ ان مسکوں کو سمیریوں سے بہتر طور پر مل کرسکے۔ اس کی ایک مثال محیط کی ایپ تنظرے بھیشہ كيال رہنے والى نبت سے دى جاكتى ہے يہ نبت جو آج كے حاب سے تقريباً عرا س ہے۔ سمیریوں نے اپنے صاب سے س تکانی متی جبکہ معری اپنے عملی طریقوں سے کے را۔ س بی لکلا کے محصے تنے اور اس کو انہوں نے اپنی تغیرات میں استعمال میں کیا جس کی مثال

### عازہ کے اہرام میں ملتی ہے فن تحریر کی ایکیاد

بسرحال ٔ آن تمام علوم و فنون ادبیات ، تجارت و معیشت ، تمنی زندگی غرض سمیری تمنیب کی ساری ترقیوں کی بنیاد اور روح روال فن تحریر کی ایجاد علی جس کو سمیری تهذیب كاسب سے بدا كارنامه كما جا سكا ہے۔ تقلى اور تندي اختبار سے اس انقلابی دريافت كے کئے تمام دنیا براہ راست یا بالواسط سمیریوں عی کی منت کزار ہے۔ اپی ابتدا کے لحاظ سے ونیا کے بہت سے علاقوں کی طرح سمیر میں بھی انسان نے اپنے مانی الصرير کو مستقل جامہ پتانے کے لئے اپی معورانہ ملاحیتوں کا ہی سمارا لیا۔ چتانچہ آج بھی مخلف چیزوں کے اظمار کے لئے ان کی حقیقی زندگی کے مطابق تصویر بنا کر بہت ی قبل از تحریری درہے ہے متعلق اقوام ابینے محدود اور ابتدائی درج کے مطلب اوا کر لیتی ہیں۔ معرکے معرا میں الیک بدو عرب ایک دائرہ پر ایک مید می لکیر بنا کر وول کی نشان وہی کر سکتا ہے۔ جس سے وہاں سے گزر ما ہوا دو سرا محرائی باشندہ بیہ سمجھ جائے گا کہ یمال پانی ہے اور ریت کھودنے ی پانی مل جائے گا۔ لیکن اس ملرح شکلول اور تصویروں یا علامتوں کے ذریعہ چیزوں کی نشان وی کو تحریر نمیں کما جا سکتا۔ بید تضویریں نہ تو مختلف حرکات مخصوصیات اور خیالات کو اوا و مختلف اشیاء کی الگ الگ تصویری بی جن سے ان کے پس مظرسے واقف آدی محدود منموم اخذ کر سکتا ہے۔ لیکن ہی تضویریں انسان کی تنمنی و ذہنی زندگی چیں ایک انقلابی قدم کے بعد تحریر کا درجہ افقیار کر ملکس اور تصویری رسم الخط کی بنیاد بنیں۔ تصویر سے تحریر کا ید فاصلہ جو دنیا کی کوئی قوم سوائے سمیریوں کے خود سے نہیں طے کر سکی اتنا زبروست ہے ہے کہ دنیا کی متعدد قوجمد اس کے پہلے ہی درجہ پر بیشہ کے لئے رکی رہ سیس اور جن قوموں الم بھی یہ فاصلہ ملے کیا ہے انہوں نے اب تک کی تحقیق کے مطابق اگر براہ راست و ان کے اس دہن کی تھلید نہیں کی تو ان کے اس دہن سفر کا مرکزی خیال بالا خر سمیریوں ہی ہے ماخوذ

تحریر کی ایجاد میں سمیریوں کی سبقت تتلیم کرنے میں علاوہ دیگر و بموں کے دو (۲)

اسباب اہم مستھے جا محتے ہیں۔ اول تو رہ کہ اب تک کی آثار قدیمہ کی ورمافتوں میں صرف سمیر میں ہی فن تحریر کی بالکل ابتدا ہے لے کر اس کے درجہ بدرجہ باقاعدہ تصویری خط بنے کے تا واصل کئے جا مکتے ہیں۔ دوسری اور تمام قدیم تندیبوں مثلاً معر، ہندوستان اور چین وغیرہ میں ہر جگہ فن تحریر ترقی یافتہ شکل میں دریافت ہوا ہے جس کی ابتدائی کڑیاں تاپید ہیں۔ اس سے گمان ہو تا ہے کہ اسپے ابتدائی دور میں ہی سے فن یا اس کا مرکزی تصور سمیرے ان تمذیبوں تک پہنچ گیا تھا جہاں اپنے ارتقاء میں اس کو مقامی رنگ حاصل ہوا۔ دوسرے عدید چھرکے دور سے لے کر کانے کے دور تک دنیا میں سب سے زیادہ متدہ علاقے ہلال زرخیز کی قوموں میں صرف سمیریوں کی زبان ایک خاص طرح کی " بسیدگی" کی عامل تھی، جس کا فن تحریر کے ارتقاء میں شہری وندگی کی ترقی کے ساتھ ساتھ' ایک اہم كردار بتايا جا آ ہے۔ موجودہ دور ميں اس كا نمونہ چيني وسط ايشيائي تر كماني اور ان كے خاندان سے متعلق زبانوں میں دیکھا جا سکتا ہے ان زبانوں کی بیہ " چسیدگی" نستا" کم مانوس و پیچیدہ تضورات اور معنوں کے اظہار کے لئے ایک خاص ترکیب اپنانے سے عمارت ے ، جس میں اس مقصد کے لئے سادہ اور مفرد الفاظ کو بعینہ اپنی اصل صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ منتھی کر ویا جاتا ہے۔ مثلاً چینی زبان میں مقناطیس کے لئے جو لفظ ہے وہ تبن الگ الگ لفظوں " كھنچنا" لوہا" پھر" كا مجموعہ ہے جن كو بالترتيب اپني اصل صورت ميں لکھا اور بولا جاتا ہے' گر اس سے مراد بالکل ایک دومری چیز مقناطیس ہوتی ہے۔ ونیا کی دوسری زبانوں میں ہمی کم درجہ میں اس کی مثالیں کمتی ہیں۔ حاری زبان میں ایسے آدی کو جو در حقیقت بهادر نه مو محر پیخی میں اپنے کو بہت بهادر سمجمتنا ہو "تمیں مار خال" کمہ دیتے ہیں۔ یہاں حقیقت میں تمیں کی سنتی یا مارنے کے عمل یا پٹھان قوم سے پہلے بحث نہیں ہے لیکن ان الفاظ کے مجموعہ ہے ایک نیا مغموم "بناوٹی بمادر" کا لیا جا رہا ہے۔ اس میں نکتہ ب ہے کہ اس صورت میں جو مفرد الفاظ ہولے یا لکھے جا رہے ہیں وہ مجموعہ ترکیب میں اپ الك الك ذاتى معنى كمو دية بي اور سب مل كرايك في معنى وے رہے إي-سمیری زبان ، جس میں اپی نوعیت کی زبانوں کی طرح مندرجہ بالا ترکیب کا بگفرت استعال ہوتا تھا' ابتدا" اینے محدود اظہار کے لئے تصویروں کا سارا لیتی تنی- جب سمیریوا

كو ذكورہ بالا مركب نيم جملے نما الفاظ لكھنے ہوتے تنے تو وہ دستور كے مطابق اس بس سے

مغرد شے کی تصویر بنا دیتے تھے اور وہ سب مل کر ایک نیا مغموم دیتے تھے۔ اس طرح سمیروں کی اس میدان میں کوسٹش ان کی زبان کی مخصوص خصوصیت کی وجہ سے اس ورجہ على بلنج منى جهل بيشترجو تصورين منائى جاتى تمين وه حقيقت اشياكى ترجمانى نهيس كررى موتی تھیں بلکہ ان کے ملتے سے ایک نیا منہوم مراد ہو یا تھا۔ یہ چیز کہ کسی شے کی تصور ایٹے علاوہ کمی اور مغموم کی ترحمانی کے لئے استعال ہو رہی ہو فن تحریر کی سمت رہنمائی می سک میل سمجا جایا ہے۔ مال سے دومرا قدم بد اٹھایا گیا کہ مخلف چنوں کی تقوریں ان چیوں کی ترجمانی نہ کرتے ہوئے جس کے کہ سمیری عادی ہو سکتے تھے ان آوازوں کی تر تعلل كريس جو ان چيول كا عام يكارت من بيدا موتى تحيل- اس مورت من مرف ايك تضویرِ مختلف متحد العوت چیزوں کے اظہار کے لئے کافی ہونے لگ منی۔ مثلاً کمی بیل (پودے) کی تعویر اس آواز کو ظاہر کر ری ہو جو نیل کئے میں منہ سے نکلتی ہے۔ اب یی آواز عل (پل کا بام) بارنے میں بھی ثانی ہے اور سی آواز کسی کوروٹی سلتے کا تھم دینے عمل بھی نکلے کی وغیاہ وغیرہ۔ ان سب کی ادائیکی صرف ایک بیل (یودے) کی تصویر ہے ہو جائے گی اور ان کا الگ الگ مغموم' یا توسیاق و سباق سے متعین ہوگا' جیسا کہ ہماری زبان عمل ہوتا ہے کا چرانوان مشکل مورت عمل مغموم کے تھین سے لئے سمیری مخصوص نٹانات کے اضافے کا استول کرتے تھے۔ اس ورجہ پر چنچے کے بعد سمیری ان تصورات ک اوا تھی کی بھی تکور ہو گئے جن کی کوئی ماوی شکل و صورت ونیا جس نہیں ہے لیکن ان کے ا عمار کے لئے ممری نبان می الفاظ موجود تھے۔ مثل "ٹی" ممری زبان میں تیم کو کہتے تھے جس کا اعمار پرانے نائے سے جری شکل مناکرکیا جاتا تنا۔ اب بب کہ تیری شکل منتق جرك عبلية اس كا عم لين على من ك كواز كى ترجمان بن من تو وو اى عم كى دوسرى يز "لاعكى" كى ترجلنى كے لئے ہى استول مونے كى جس كى ابنى كوئى على نيس موتى۔ لا مرئ طرف اب جکد سے ملے ہو کیا کہ چڑوں کی جو تصویریں بنائی جا رہی ہیں وہ حقیقی اشیاء کو تعین گاہر کر دی ہیں بلکہ تضوص آوا نول کی ترجمان ہیں جن کے بول جال میں مخلف معی منے تو نمیری کا تب ایس آواندل کے لئے جن کی اوائیل کی تسویرے نمیں ہو رہی ہے اپی طرف سے مخصوص شکلیں وضع اور متعین کر سکا تھا۔ اس طرح سے میریوں کے باخول دنیا کا پہلا تشویری رسم الخط ایجادِ ہوا اور <u>کی</u> فن تحری<sub>ے</sub> کا آغاز تخاسه۔

یہ نن تحریر جو ابتدا میں ملب کتاب خصوصا معید کے اندر تذرانوں اور اس کی جاگرو
آمانی کی یاودا شیں رکھنے کی کوشش عیں ترتی پانا شروع ہوا تھا وفتہ رفتہ میروں کی بیشی
ہوئی تجارت و معیشت کا لازی حصہ بن گیا۔ اس ایجاد کے سمیری طلبقے سے قال کر دور
دراز کے مکوں بک چنچے کا سبب بھی سمیروں کی بین الاقوای تجارت کو بی کما جا مکتا ہے۔
رفتہ رفتہ اس کا دائرة استعال بیرحا اور اس کی بنیاد پر سمیروں اور ان کے بعد پالیوں کے
نہی اور غیر ندہی اوب کا خاصہ ذخیرہ جمع ہو گیا جس بھی ردویہ دامتا ہی بھی شال
بیر کشت استعال اور فن تحریر کے کی مخصوص طبقے بک محدود نہ دہ کر اس کے موالی می
جانے کے وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ اس تصویری رسم الخط کی اصل صورت بالکل
بیل گئے۔ اب اس عی تصویروں کی جگہ محض کیل جبی سید ھی کیریں دہ گئ جن کو مختلف
مکوں عی ترتیب دے کر مفوم اوا کیا جانے لگا۔ اس کو کون نوک والے تھا ہے مٹی ک
شور میں ترتیب دے کر مفوم اوا کیا جانے لگا۔ اس کو کون نوک والے تھا ہے مٹی ک
شا۔ اپنی کل جیسی کیروں کی وجہ سے تی یہ طرز تحریر خط شخی کے نام سے موسوم ہوا۔

میں تقیا۔ اپنی کل جیسی کیروں کی وجہ سے تی یہ طرز تحریر خط شخی کے نام سے موسوم ہوا۔

میں تقیا۔ اپنی کل جیسی کیروں کی وجہ سے تی یہ طرز تحریر خط شخی کے نام سے موسوم ہوا۔

مؤی تقیم

سمیری تمذیب کے جو آثار کھدائیوں کے ذریعہ دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ بخوبی فاہر ہوتا ہے کہ دوسرے الف قبل مسلح کی ابتدا تک سمیری علاقہ علی فن همیر کی دہ تمام بنیادی شکلیں وجود عیں آپھیں تھیں جن کی اجازت ان کو دستیاب همیری مصالحہ دے سکتا تھا۔ اس پورے علاقہ عیں جو کہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا تھا اور قریب ترین مہاٹھوں سے بھی کانی فاصلے پر تھا، پھر کی فیر موجودگی نے بیشہ یماں کے باشعدوں کو همیر کے لئے مئی اور اس سے بنی ہوئی اینوں کو استعمال پر بی آمادہ رکھا۔ کو بست جلد ان کو ایمنٹ سازی اور اس کے استعمال عیں اتن ممارت حاصل ہو گئی کہ وہ تھیر کے کی دو سرے ذریعہ سے اور اس کے استعمال عیں اتن ممارت حاصل ہو گئی کہ وہ تھیر کے کی دو سرے ذریعہ نو فیل پر بی آباد ہی (دھوپ عیں سکھائی ہوئی) ہوئی تھیں اور خوشحائل پر بین آباد علی بین اور اس کے باقی جس اور بالمی درجہ کی حیث بین ان سے بنائی عمارت کی افتبار سے خوشحائل بوئی جو کہ اجتمال سے بنائی عمارت کے افتبار سے خوشحائی بوئی جو کہ قبیر سے بنائی عمارت کی مقابلے عیں بھینا بوئی درجہ کی حیث بین ان سے بنائی عمارتیں ہو گئی جمامت کے افتبار سے خوشحائی بوئی ہوئی جو کہ جن بین درجہ کی حیامت کے افتبار سے اختمائی بوئی ہوئے جن کوروئی اس کے بنائے ہوئے جن گوروئی انتہائی بوئی ہوئی ہوئے جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کے بنائے ہوئے جن گوروئی انتہائی بوئی ہو کئی جو کئی جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کے بنائے ہوئے جو گوروئی انتہائی بوئی ہو کئی جین جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کے بنائے ہوئے جو گئی جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کے بنائے ہوئے جو گئی جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کی بوئی جو کئی جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کے بنائے ہوئے جو گئی جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کی بوئی جو کئی جو کئی جو کئی جن کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کے بنائے ہوئے جو گؤورگوں ان سے بائی میں جو کئی جو کئی جو کئی جو کئی جو کئی جو کئی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کی جو کئی جو کئی دور جو کئی جو کئی جو کئی دی کی مثال خود سمیریں اور بایکیوں کی جو کئی دی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کے دور خور کی کئی کو کئی کو کئی کے کئی کے کئی کو کئی کو کئی کی کو کئی کی کو کئی کو کئی کئی کو کو کئی کی کو کئی کی کئی کی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کو

میں ملتی ہے' کیکن ان میں وہ رفعت اور خوبصورتی کمیاب ہے جو پھر کی عمارتوں میں مکتی ہے۔ (ذکورت بالمی اور امیری زبان میں اس مخصوص عمارت کو کہتے تھے جو گئی کئی منزلہ ا ہراموں کی شکل میں بنائی جاتی تھی اور اس کی ہر منزل پہلے کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی تھی جس سے ہر منزل کے جاروں طرف کافی جگہ چھوٹ جاتی تھی جہاں باغات اور پھول ہودے لگائے جاتے تھے۔ ممارت کے باہر سے زینہ ہر منزل پر پہنچا تا تھا جو مجھی چکر دار اور مجھی سیدھا ہو سکنا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل پر شہر کے مالک دیو تا کا مخصوص معبد ہو تا تھا جو شرے باہر پندرہ ' بیں میل کی دوری ہے دیکھا جا سکتا تھا۔ ار کا زگورت ' جو ۱۰۰ ق۔ م۔ کے لگ بھک تقمیر ہوا تھا نستا" محفوظ حالت میں موجود ہے۔ (بیہ تمین منزلہ ہے ' جس کی پہلی منزل ۲۰۰ فٹ کمی موا فٹ چوڑی اور ۲۰ فٹ اونجی ہے) اینے تعمیری سامان کی محدود ملاحیتوں کے باعث مو سمیری فن تعمیر کی ان بلندیوں تک پہنچے سے قاصر رہے جو مثلا معری تہذیب کو حاصل ہوئیں' لیکن مصرے بہت پہلے انہوں نے تچی محراب محراب میں گاؤ وم اینوں کے استمال سے ان کی قوت برداشت بردهانے کی ترکیب کنبد کا استعال محراب دار حبیتنیں اور عمارت میں ستونوں کا استعمال سکھے لیا تھا۔ اندوں کی دیواروں میں سجاوٹ نقاشی اور مصوری کے محدود امکانات کے باوجود مخصوص طور سے ڈھالی کئی اینٹوں اور ان کی ترتیب کے انداز میں اپنا کمال دکھا کر دیواروں پر مختلف شکلوں اور ڈیزا ئنوں کو ابھار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ دیوار کی آرائش کا ایک بھتر طریقہ ٹاکلوں کے زریعہ تھا۔ اس کا طریقتہ سے تھا کہ بہترین مٹی کی بڑی بڑی مستطیل پلیٹی بنا کر ان پر تصویروں یا ترائش ے جو نقش **جا ہے ابھار لیتے۔** پھران کے چوکور نکڑے کاٹ لیتے اور ناگ میں ایکا کر ان پر چمکدار بالش چرمائی جاتی متمی جو بعد کے دور میں مختلف رئلوں کی ہو سکتی تھی۔ جب اس طمع میں تعقین ٹائل تیار ہو جاتے تھے تو دیوار ہر ان کو پہلے جیسی ترتیب کے ساتھ جز دیا جاتا تما جس سے امل تصور یا نقش پر ممل بن جاتا تھا۔

عام لوگوں کے مکانات جن کی ایک بڑی تعداد اوسط درجہ کے تاجروں ہموٹ موٹ دوکان داروں مختلف کاروبار کرنے والوں اور مجمی کہیں کسی پجاری یا منتی پر مشتل موتی تھی، سادہ نیکن ترام وہ مکانوں میں رہتے تھے۔ شہر ار کے جو مکانات تا قاقد ہمہ کی کھدائیوں میں نہتا ہم اور جن کا تعلق دو ہزار (۲۰۰۰)

تبل مسیح سے کچھ صدیوں پہلے اور بعد کے طرز تغییرے ہے ' زیادہ تر ای طبقہ کے ہیں جس كا اور ذكر كياكيا ہے۔ اس سے يہ بھى اندازہ ہوتا ہے كه مميرى اور بالى تنديب ميں تدن کی نعتیں دوسری تهذیبوں' مثلاً مصری ساج کی طرح' صرف تحکمراں اور برتر طبقے تک نهیں محدود تھیں بلکہ اوسط درجے کے آدمی اور عوام بھی ان سے بسرہ ور تھے۔ یہ مکانات شرپناہ کے اندر بے ترجیمی کے سات گڈٹہ رہتے تھے۔ اور ان تک تیلی سڑکوں اور گلیوں کے ذربعہ بی پنیا جا سکتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ ان کے دروازے میں داخل ہو کر' جو گلی یا سزک یر ہی کھلٹا تھا' انسان باہر کی ہے تر تیمی 'شور و غل اور جنوبی عراق کے گرم سورج کی تبش ے محفوظ ہو جاتا تھا۔ باہری دروازے کے بعد ایک ڈیوڑھی سے گزر کر انسان اندرونی مكان مين داخل هو يا تقا- اندروني مكان مين على مين ايك برا اور عموماً مستطيل صحن هو يا تقا جس کے جاروں خانے' ماور چی خانے' کھانے کا کمرہ' کام کاج کے کمرے یہ مشتل ہوتے تنے۔ صحن کے ایک طرف ایک وروازے میں سے اوپر کی منزل کے لئے گھوما ہوا زینہ جاتا تھا' کیوں کہ بیشتر یہ مکانات دو منزلہ اور تمھی تمھی سہ منزلہ ہوتے تھے۔ زینہ کے تھماؤ کے نیجے کی جگہ میں بیت الخلاء بنایا جاتا تھا۔ زینہ کا اوپری حصہ 'جو عام طور پر نکڑی کا ہوتا تھا' ا کی با لکنی ہر کھانا تھا جو نیچے کے صحن کے اوپر جاروں طرف نکلی ہوتی تھی اور نیچے جاروں كونوں ير كھيوں ير بكى ہوتى تھى۔ بالكنى كے سارے كے لئے اس كے فيجے ديواروں ميں سے لکڑی کے نکڑے برابر برابر صحن کے اوپر آگے نکلے ہوتے تھے اور لسائی میں ایک برے شہتیر پر ملکے ہوتے تھے جو رونوں طرف نیچے کے تھمبول پر رکا ہوتا تھا۔ اوپر کی منزل کے تمام کرے نیچ کے کروں کی نقل ہوتے تھے اور ان کے اورِ ای طرح تقیر ہوتے تنے۔ ان سب کے وروازے سامنے بالکی میں کھلتے تھے۔ اوپر کی منزل پر جاروں طرف کی چھت جو بچ میں صحن کے اور کملی ہوتی تھی، ہر طرف سے اندر کے طرف و هلون ہوتی متمی۔ چنانچہ بوری چھت ہے بارش کا یانی صحن میں کر نا تھا جس کے بیوں نے نکلنے کا سوراخ بنا ہو آ تھا جس سے فرش کے نیچے بنالی کا یانی مکان کے بیچے تکای کے نالے میں جلا جاتا تھا۔ مکانوں کے پیچیے ہر گھر کا چھوٹا سا مندر اور خاندانی مقبرے ہوتے تھے۔ یہ مکان ا بن مالک کی حیثیت کے معابق جمونے یا برے اور کھی اینوں کی اینوں یا دونوں طرح ک ا نیئیں ملا جلا کر بتائے ہوئے ہو سکتے تھے۔ (عموماً مکانوں کی پہلی منزل کی اینوں کی اور اندر

کی دیواریں بھی تین چار فٹ تک کی اینو کی ہوتی تھیں) لیکن مکان خواہ کی بیان کے ہوں ان سب کا نقشہ تقریباً وی ہوتا تھا جو اوپر بیان کیا گیا۔ اس کی ایک بڑی وج یک ہو کتی ہے کہ اس علاقے کی گرم آب و ہوا اور تیز سورج سے بچاؤ کے لئے یہ طرز تقیر محترین تھا۔ چانچہ شاید اس مقصد کے تحت ان مکانوں میں کھڑکیوں کا بھی رواج نہیں تھا۔ ورسرے ورید مغلبی طرز کے عام ہونے سے پہلے تک بزاروں سال گرر جانے پر بھی اس علاقے میں اس طرز تقیر کا رواج یماں کے موسم سے اس کی بنیادی متاسب ظاہر کرآ ہے۔ بعد میں پیس جیسی آب و ہوا رکھنے والے اور یماں کے تھن سے متاثر دیگر عااقوں میں بعد میں پیس جیسی آب و ہوا رکھنے والے اور یماں کے تھن سے متاثر دیگر عااقوں میں طرز تقیر کا دائرہ وسیج کرنے میں اپ وقت پر اسلامی تمذیب نے بھی پورا حصہ لیا کی و بیش کی طرز تقیر دائج رہا۔

#### بلال زرخیزکی دیگر تسهنیسی

ہنیب و تھن کی ابتدا ہے لے کر اسلامی ہنیب کے فروغ تک تقریباً ساڑھے بانچ سال کے دوران ہلال زرجیز کے علاقے میں صرف سمیری اور اس کی جانشین بابلی شنیب میں نہیں بی تھی جس کے براہ راست وارثوں میں شائی عراق کے آشوری (۱۱۲ - ۱۳۱۵ ق سی نہیں بی شائی عراق کے آشوری (۱۱۲ - ۱۳۵۵ ق سی آپ سی شائل تھے۔ بلکہ اس اولین تھن سے روشنی حاصل کر کے اس علاقے میں اور دوسری ہنوں نے ایک عرصہ تک انسان کے مجموعی ہند ہی ورشہ کو دوسری ہنوں نے ایک عرصہ تک انسان کے مجموعی ہند ہی ورشہ کو سیراب کیا۔ دوسری طرف بالا فر سیس سے سیر بعض دوسرے علاقوں میں بھی ایک تہذیبیں وجود میں آئی جنوں نے این وقت پر یہاں اثر انداز ہو کر ہلال زرخیز کے عون تھن میں اضافہ کیا۔

اول الذكر ميں اہم ترين تقريباً سميرى بالمي تهذيب كى ہم بلد اور اس سے بيند ہى كم مرئ تهذيب سمى جو كى جيزول ميں اپنى پيٹرو سے بازى لے گئے۔ اس نوع كى ليكن اس سے كافی بعد كى (دو سرے الف ق م سے كے وسط سے بجھ پہلے سے عودج پذير) اناطوليہ كى حتى اور ساحل شام و فلسطين كى فونيقى نهذيبيں ہمى تقين ان تهذيبوں ميں جن كے درميان پہلے الف ق م سے فلسطين ميں يبودى تهدن ہمى فروغ يا رہا تھا سب سے درميان پہلے الف ق م سے وسيع سلطنت تا توى ايرنى تهذيب شى ايوانى تهذيب نے قديم زمانے كى سب سے وسيع سلطنت

بنعامنشیوں (۳۳۰ - ۵۵۵ - ق م-) کے زیر سایہ سمیری باللی تندیب سے فیض بھی اٹھایا اور اس کی مرکزی روایت کے زوال کا سبب بھی بی۔

دو سری نوع منتین وادی دجله و فرات سے بالواسطه تدن حاصل کرنے والوں اور اس میں اپنی علاقائی ترقیوں کے بعد بھر ہلال زرخیز پر باہر سے اثر انداز ہونے والوں میں بونانیوں کا نام سر فرست ہے۔ ان میں قدیم ہونان کے مائسینیوں اور بعد کے آئی اونیوں کے اثرات صرف تجارت اور تجارتی بنتیوں کے قیام پر منحصر ہونے کی وجہ ہے ستا" محدود تھے۔ کیکن ۳۳۵ سے ۳۲۵۔ ق- م- تک سکندر اعظم کی فوحات کے بعد مصر اور مغربی ایشیا عمل طور پر بونانیت کی زو میں آ گئے جس کے اثرات ہندوستان اور وسط ایشیا تک محسوس کئے گئے۔ یونانی تمذیب اور ہلال زرخیز کے قدیم تندنی سرماید کی تامیزش سے جو ا یک نیا تندی مرکب تیار ہوا وہ تاریخ میں وسیع تر یونانیت" ( بیلینزم) کے نام سے معنون ہے۔ سکندراعظم کے مفتوحہ علاقے میں اس کے جانشین سیہ سالارول (ویا ووجی یا یونانیت" کے قدم جمانے میں بحر پور حصہ لیا۔ عیسوی سنہ کے آغاز سے تقریباً ویڑھ صدی پہلے سے جب روی سلطنت نے اس علاقے میں بونانیوں کی جگہ اپنے قدم جمانے کا فیملہ کر لیا تو اس نے "وسیع تر یونانیت" کو جول کا تول قبول کر لیا اور یونانیول کی جگه اس تهذی مرکب کے بی خواہ اور سریرست بن گئے۔ رومی سلطنت کے مشرقی حصہ میں 'جو مغربی حصہ کے زوال کے بعد باز علینی سلطنت کے نام سے مشہور ہوا' ہلال زرخیز کے اہم حصے شام' فلسطين اور مصر شامل تنص- إن علاقول مين مسلمانول كي آمد تك "وسيع تريونانيت" کے زوال یزیر اثرات بروئے کار تھے۔ ساتھ ساتھ یہ جھے یاز تینی سلطنت کے موبول کے طور پر اس تدن کی اس مخصوص ہیئت سے بھی متاثر ہو رہے تنے جس نے خاص باز تھینی سلطنت میں ترکیب پائی تھی۔ وسری طرف ہلال زرخیز کے مشرقی جھے میں جو قدیم سمیری بالی تهذیب کاوطن تھا' اور اران میں' یونانی سیلوکسی حکومت کے بعد ترکی النسل اشکانی اور پھر ان کے بعد ۱۲۲۳ء سے ساسانی حکراں شے۔ ان دونوں حکراں خاندانوں نے مقای ارانی تمذیب کا احیاء کیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس علاقے کی فتح تک رومی سلطنت کے حریف

یہ تہذیبیں اور تھن جن جس ہے ہرایک نے ہلال زرخیز کی مشترکہ تمذیب جس اپ حصہ کا اضافہ بھی کیا اور اس سے مستفید بھی ہوا' اپنی الگ الگ شخصیت رکھتے تھے۔ ان جس سے ہر ایک کو بالا خر ای تھنی روایت سے باخوز تھا جس نے کہ ابتدا" وادی دجلہ و فرات میں آنکسیں کھولی تھیں' لیکن اپنے اپنے علاقے کے مخصوص جغرافیائی طالات' ہا حول اور مخصوص نیلی و معاشرتی شعور کی بتا پر انہوں نے ایک دو سرے سے قدرے مخلف انداز پر ترقی کی تھی۔ بیٹیت مجموعی آگر ویکھا جائے تو ہلال زرخیز کے بنیادی تمذیبی سرایہ کے علاوہ' جو کہ اس علاقے سے متعلق تمام تہذیبوں میں جھلکتا ہے' ان میں سے ہر ایک اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے دو سرول سے ممتاز اور منفر تھی۔ تمذیبی زندگی کے وہ پہلو اور وہ میدان جن میں کہ ان تمذیبوں بنے اپنی اپنی جگہ خصوصی اندیاز حاصل کیا تھا' بعد میں بلال زرخیز کے مجموعی تھون میں شامل ہوکر اس کی مزید ترقی کا سبب بے رہے۔ اس طرح بلال زرخیز کے تھئی دائرہ میں اس کے مختلف حصوں یا اس سے فیضیاب علاقوں کے درمیان بلال زرخیز کے تھئی دائرہ میں اس کے مختلف حصوں یا اس سے فیضیاب علاقوں کے درمیان شفت کی لین دین کے درمیان مطافوں نے اس علاقے کو دیجی کی اس مطافوں نے اس علاق کی درمیان مطافوں نے اس علاق کی درمیان مطافوں نے اس علاق کو دیجی کی اس مطافوں نے اس علاقے کو دیجی تھئی ترقیوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری تھا جب کہ عرب مطافوں نے اس علاقے کو دیجی کی اس اسلامی تمذیب کا ڈول ڈالا۔

# مصري تهذيب

اسلام سے پہلے ہلال زرخیز سے متعلق ان تمذیبوں کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اگر ہم محض ان کی امتیازی خصوصیات کو ہی ویکھیں تو بھی ہم کو اس علاقے کی تدنی گر انقذری' زرخیزی اور تمول کا احساس ہو سکتا ہے۔ اس علاقے کی سب سے قدیم سمیری بالی تندیب کے بارے میں قدرے تفصیل ہے ہم اور ذکر کر چکے ہیں۔ اس سے عمر میں کہنے تا کم مصری تہذیب بھی جس کی تندنی زندگی کے بعض بنیادی عناصر واوی دجلہ و فرات سے ماخوذ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن مصری تهذیب ایک عظیم الثان تهذیب تھی جس کی انفرادیت اس کے چھوٹے سے چھوٹے اور برے سے برے جز سے ظاہر ہے۔ اور گوشری تمان اور تہذیب کے میدان میں اولیت کا شرف سمیری بابلی تہذیب کو بی ویا جاتا ہے لیکن گرانقذری عظمت اور فنون لطیغہ کے لحاظ سے دونوں کا تقابلی رتبہ وانشوروں میں مخلف فیہ ہے۔ سمیری بالی تندیب کی نمایاں خصوصیت فن تحرر کی ایجاد کے بعد اس کے استعال سے ایک مالامال ادب و قانون کا ایک پخته شعور علم ہندسہ (جیومیٹری) طب میمونی چمونی دستکاریوں ' مصوری اور سب سے بردھ کر فن تغییر اور مجسمہ سازی میں جو کمال حاصل کیا وہ قدیم ونیا میں عدیم المثال تھا اور ان میں سے آخری دو فنون کا جواب بیدا کرنا ہو آج بھی مشکل ہے۔ معری تندیب اینے محل وقوع اور ابتدائی وهانچہ سے بی میری بابلی تندیب سے الگ اینا مخصوص انداز رکمتی تھی۔ جس کو باتی رکھنے میں مصر کی خود سملی اور سای و جغرافیائی تنائى معاون ہوتى ربى- مصرى قوم كو مختلف اقوام و خصوصاً ليبيائى (شالى افريق) معمل ايشيا کے سامی اور سووان کے نوبیائی لوگوں کا مرکب بتایا جاتا ہے پھر کما جاتا ہے کہ چوشے (ممه) الف ق- م- ك دوسرے نصف حصه من بحراحركو ياركر ك ايك ساى النسل قوم (غالبًا عرب کے مشرقی ساحل پر خلیج فارس کے کنارے آباد لوگ) تجارت و مماجرت

#### Marfat.com

کے پرامن طریقوں سے جنوبی مصر میں واخل ہوئے اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا وائرہ انر شابی مصرمیں دریائے نیل کے دہانے تک وسیع کر لیا۔ مشرقی عرب ' ا نلبا" عمان کے علاقے ے آئے ہوئے یہ سامی النسل لوگ اس زمانے میں بھی ایک مدت سے سمیری بالمی تهذیب ے تجارتی تعلقات رکھنے کی دج سے نقافتی طور پر ان سے متااثر تھے۔ چنانچہ کما جا آ ہ کہ سمیری بابلی تہذیب کے مختلف عناصر' جس میں فن تحریر کا بنیادی تصور اور دھاتوں' خصوصاً آئے اور کانے کا استعال بھی شامل ہے انہیں لوگوں کے ذریعہ مصر میں متعارفت ہوئے۔ ال تیرے (۳۰۰۰) ق- م- سے کھ پہلے ایک تقریباً روای مخصیت مینس نے بنوبی مصرے آگے برم کر شال کو بھی این قبضہ میں کر لیا اور ایک متحدہ مصری حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس طریقے سے مختلف قومیتوں کے باہمی اختلاط ہے ایک مصری قوم کی تشکیل کا عمل جو صدیوں سے جاری تھا سای اعتبار ہے بھی پایہ میمیل کو پہنچ گیا۔ اس ہے جو سمیر و بابل کے ساس اتحاد اور اس پر مبنی ایک وسیع حکومت کے آغاز سے ذرا پہلے کا معلوم ہوتا ہے' بورے مصر کے حکموال خاندان کا سلسلہ شروع ہوا جو کچھ اتار چراو کے ساتھ تقریباً وصائی ہزار سال تک جاری رہا۔ اس سلسلہ کا اور مصری قدیم روایت کا خاتمہ اران کی بنی منشی حکومت کے ہاتھوں ہوا جو اس زمانے (جیمنی صدی قبل مسیح میں سمیری بالی روایت کے خاتمہ کی بھی زمہ وار تھی۔

## سیاسی و ساجی تنظیم

اپی ترکیب اور تنظیم میں محری حکومت عمیری بالمی حکومت ہے بہت مخلف ہیں۔
سیاسی اتحاد اور اس پر حکرال خاندانوں کے سلطے سے پہلے عمیر و بابل کے علاقے میں ایک محت سے شہری میاستیں قائم تھیں۔ یہ ریاستیں اپنی ایک ایسی واضح مخصیت اختیار کر چی محصی جس نے سیاسی اتحاد کے خام کری پردے کے بیجیے ان کی انفرادیت کو بدستور قائم رکھا۔
اس کے برخلاف مصر کے سیاسی اتحاد کے بعد تمام ملک کمل طور پر ایک مرکزی حکومت ک تابع ہو گیا جس میں پہلے کے خود مختار کلاوں کا نشان محض انتظامی حصوں کے طور پر باتی رہ میں ہیلے کے خود مختار کلاوں کا نشان محض انتظامی حصوں کے طور پر باتی رہ میں۔ پر جب کہ سیاسی اتحاد کے بعد بھی عمیری تبلی میں مختلف شہر بدستور اپ اپنی دور کا گئیں کی مکیت باتی رہ بین رہ باللہ میں مختلف شہر بدستور اپ اپنی دور آئیں کی مکیت باتی رہ جن کو تمام عمیری تبلیم کرتے ہے، مصر میں پورا ملک صرف

ا یک دیو آئی ملکیت قرار پایاجو که اس ملک کا انسانی حاکم فرعون تھا۔

بورے ملک کا مالک دیو تا ہونے کے ناطے نہ صرف مصری تمام زمین معدنیات وسائل آمنی وستکاریاں تجارت اور اس کے ذرائع وائع فرعون کی ملیت تھے بلکہ وہاں کے تمام باشندے بھی اس کے بندے اور اسامی تھے۔ جنانچہ نہ صرف یہ کہ معری کسان فرعون کی زمین میں غلہ اگانے اور اس کا اسامی ہونے کے ناطے اپنی پیداوار کا بیشتر حصہ فرعون کی زمین میں غلہ اگانے اور اس کا اسامی ہونے کے ناطے اپنی پیداوار کا بیشتر حصہ فرعون کے کارندے کے حوالے کر دیتا تھا ، جو اس کے پاس صرف گزارے بھر کا غلہ چھوڑ تا تھا بلکہ سال کے ان میتوں میں جب کھیتی کا کام بند رہتا تھا تمام کسانوں کو طلب کے جانے پر فرعون کی بیگار میں فوجی خدمت یا مزدوری کا کام کرنے ہوتے تھے۔ اس طریقہ سے آب باشی سے متعلق نہریں جن پر مصر کی زرخیزی کا انجمار تھا یا اہرام مصر جیسی عمارتیں تیار ہو کیس جو کیس جو آج بھی ویکھنے والوں کو جرت میں ڈال دیتی ہیں۔

کسانوں کی طرح تمام دعتکار اور پیٹر ور بھی فرعون اور اس کے وربار کی فدمت کے اس کے جو ان کے لئے اپ معبود وہو تا کی فدمت تھی، وقف تھے۔ یہ وحتکار جن کے اس قدیم دور کے کمالات دکھ کر آج دنیا دگل رہ جاتی ہے، نیا" بعد نیا" ایک جاتی یا براوری کی صورت بی اپ پنٹرین کام بازار بی صورت بی اپ پنٹرین کام بازار بی فرونت کر سکتے تھے اور نہ فرعون سے متعلق لوگوں کے علادہ کی اور کا کام کر کتے تھے۔ معمول درج کے دستکاروں کے کام یا روزمرہ کی ضرورت کی معمول چیزیں سرکاری محصول اوا کرکے گؤں کے بات یا بازار بی فرونت ہو سکتی تھیں۔ الی صورت بی جبکہ تمام چیزی سرکاری اجارہ داری کے بات یا بازار بی فرونت ہو سکتی تھیں۔ الی صورت بی جبکہ تمام چیزی سرکاری اجارہ داری کے ماتحت ہوں ملک بی برے پیانے پر تجارت کی گرم بازاری مشکل تھی۔ چنانچہ چھوٹے موٹے دوکانداروں کے علاوہ جو در حقیقت سرکاری بال کے تھیم کرنے والوں کی حیثیت رکھتے تھے، قدیم مصر بی سمبرہ بابل کے برظاف باحیثیت آجر طبقہ ناپید تھا۔ اس کی جگہ ساج بیں شاہی فاندان اور ڈوریار سے متعلق لوگوں کے بعد سرکاری علی صورت بیں تمام ملک ناپید تھا۔ اس کی جگہ ساج بیں شاہی فاندان اور ڈوریار سے متعلق لوگوں کے بعد سرکاری ملک کال کا طبقہ تھا جو فرعون کی مرکزیت پند حکومت کے ریشہ طاسہ کی صورت بیں تمام ملک میں انظام و حکمرانی کا ذریعہ تھے۔

ملک کی بیرونی تجارت سرتاسر فرعون کی اجارہ داری تھی جس کو وہ اپنے اضران اور عمال کے ذریعہ بروے کار لا تا تھا۔ سمیری بالمی تمذیب کے دلمن جنوبی عراق کی طرح مصرک

سرزین غلے کے لئے انتائی زر خیز ہونے کے باوجود بھی وھاتوں ' جنگلات اور دینکاریوں کے درکار فام مال سے عاری تھی۔ جبہ تدنی تق کے ساتھ اعلیٰ طبقہ کے بلند معیار زندی انتین کی ضروریات اور غبی رسومات کی مناسب اوائیگی کے لئے مختلف وھاتیں ' فیتی لکڑیاں ' ہاتھی دائت ' مونا ' جوا ہرات اور فاص طور پر خوشبویات اور مصالحے جسی چیزیں ناگزیر تھیں۔ ان چیزوں کے حصول کے لئے فرعونی حکومت ' دیگر اعتبار سے اپ فود کنیل اور مستعنی ماحول سے نکل کر' بیرونی تجارت کے لئے بجور تھی۔ اس مقصد کے لئے انتائی قدیم نمانے سے معر نے جنوب میں سوڈان اور شال میں ساحل شام و فلسطین ' قبرع ' کریٹ اور بعد میں یونانیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ وقا" فوقا" معری کسیٹ اور بعد میں یونانیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ وقا" فوقا" معری کسیٹ اور بعد میں یونانیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تائم کر رکھے تھے۔ وقا" فوقا" معری خومت کے جمازی بیڑے کو الم سے ہو کر' اسپ نردیک ایک پر اسرار اور مہم سر زمین ' بنٹ را فلبا" مشرقی افریقہ ' کو مال تجارت کے اعتبار سے ہندو ستان بھی ہو سکتا ہے ' جاتے خوے۔ سوڈان کی کانوں سے نکلئے والے سونے کی بدولت جس کے حصول پر مصری با شرکت خورے قابض تھے' ان کو اتنی زیروست قوت فیرد اور معاشی برتری صاصل شی کے ہال زر فیز فیرے قابل رہی کا متعدن قومیں ان سے تجارت اور ان کا سونا حاصل کرنے کے کوشاں رہی مقمدی قومیں ان سے تجارت اور ان کا سونا حاصل کرنے کے کوشاں رہی مقموں۔

#### فنون لطيفه

اپنی زرخیز زمین آبیاتی کی حکومتی سطح پر تنظیم اور پھلی پھولتی بیرونی تجارت کی بدولت قدیم معرکو اپنے طور پر وہ خوشحالی اور آسودگی حاصل بھی جو تدنی ترق کے لئے بنیاوی شرط خیال کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جغرافیائی اعتبار ہے اس زمانے کی طاقتور حکومتوں کے لئے مشکل الحسول ہونے کے باعث معر بردی حد تک ان بیرونی حملوں ہونے محفوظ تھا جو اس زمانے میں مغربی ایٹیا کی حکومتوں کا مقدر سے۔ ان وجوہات کی بنا پر تمن بزار (۲۰۰۰) قبل مسیح سے پھے پہلے (ایک روایت کے مطابق ۵۰۰ ق- م- میں اگر چد وسمری روایت اس کو اور معر سے متعلق آئدہ دی گئی ہر آری کو تین یا چار مو سال کم لا دو سرکی روایت اس کو اور معر سے متعلق آئدہ دی گئی ہر آری کو تین یا چار مو سال کم لا دو کی تحکمواں خاندانوں کا سلمہ شروع ہونے کے بعد بہت جلد مصر میں تدنی کمالات کا اظہار شروع ہو گیا۔ ان کمالات میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذار یا نون نویر اور تبحہ

سازی کا نام سرفہرست ہے۔

مصر میں تغیرات کا آغاز بطور ایک فن لطیف کے اس وقت شروع ہوتا ہے جب تمیرے تکراں خاندان کے بادشاہ زور سر (۱۵۰ ق- م-) کے مثیر خاص اور تکران تعمیرات امهوئي نے پہلی بار اہرام کی شکل میں مقبروں اور عبادت گاہنوں کی تعمیر میں پھر کا باقاعدہ استعال شروع کیا۔ اس سے پہلے مصری فن تعمیر جس عمومی درجہ یر تھا وہاں سے امہونپ کی زر گرانی تغییر کرائے ہوئے زومر کے کئی منزلہ اہرام اور اس کے گرد عبادت گاہوں کا معیار اس قدر بلند ہے کہ ان میں اور ان سے پہلے کی تغیرات میں کوئی رشتہ نہیں معلوم ہوتا۔ امہوئی کی عمارتوں میں بچتر کے برے برے لیکن انتنائی ہموار ترشے ہوئے تکزوں کا جوڑ اتنا نفیس اور استادانہ ہے جو آج بھی ماہر کاریگروں کے لئے ایک چیلنج پیش کرتا ہے-اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے مصری کار گیروں نے پیلی یار عمارتوں میں پتھر کے ستونوں كا استعال شروع كيا جو كه آئده چل كر مصرى طرز تقير كا ايك اہم جز بننے اور اس ك حن كو جار جاند لكانے والے تھے۔ اس كے بعد آنے والے سيني مصركے چوتھ عكمرال خاندان کے زمانے میں فن تغیر ایسے عروج کو پہنچ گیا جو اس کو پھر اٹھارویں خاندان تل نہیں حاصل ہونے والا تھا۔ اس خاندان کے پیلے حکمراں خوفو (۵۵۔۱۹۸ ق- م-) کا ا ہرای مقبرہ دیو پیکر عمارتوں میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اہرام جو پانچ لاکھ مربع فٹ پر تغییر ہوا ہے اونچائی میں ۸۸ فٹ تک جاتا ہے اور پھرکے انتہائی بڑے برے تابوت کے جرے تك چنچنے كے لئے ايك تنك راستہ ہے جس كے علاوہ بورا اہرام بالكل تموس ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کافی دور بہاڑوں سے لائے سکے ان وہو قامت پھروں کا اوسط وزن وحالی نن (تقریباً ستر من) ہے' جب کہ اس میں بعض تکڑے ڈیڑھ سو ٹن (یعنی ۴۳۰۰ من) تک وزنی بی - ایسے ایسے وزنی پھروں کے تقریباً ٢٥ لاکھ فکڑے اس اہرام میں استعال ہوئے ہیں-ایسے عظیم الجث پھروں کو دور وارز بہاڑوں سے حاصل کرنا' ان کو تغیر کے مقامات تک لانا' ان کی الی صبح تراش فراش که ان کی جزائی میں کمیں بال برابر بھی دراز نه رہ جائے ' پھر ان کو سینکروں فٹ اور چنائی کے مقام تک بغیر چرخی یا گھرنی کے استعال کے اشمانا اور ان ی ایس صیح چنائی کہ آج تقریباً پانچ ہزار سال محزر جانے پر بھی وہ اپنی مگد مضبوطی سے نے ہوئے ہیں وانشوروں کے لئے ایسے سوالات سامنے لا آ ہے جن کے قابل اطمینان جواب

اب تک نیس مل سکے ہیں۔

بعد کے دور میں عظمت اور حن کے امتراج سے سیکنوں عمار تیں مصر میں تقیر ہوئیں جن کے آثار دریائے نیل کے کنارے کنارے مختلف کھنڈرات کے سالوں میں بھرے ہوئی جن ہوئے ہیں۔ پہلے اہرام کی تقییر کے تقریباً ایک بزار سال کے بعد بختوں کو مختود رکھنے کا یہ طریقہ متروک ہوگیا اور ان کی جگہ ستون دار عمارتوں نے لے لی۔ لیکن اصو اعمارتوں میں پھر کا استعال (اور صرف پھر کی عمارتوں کے آثار باتی رہ گئے ہیں) مقبروں یا عبادت گاہوں کے لئے ہی مخصوص رہا۔ یہاں تک کہ خود فرعون کا شاہی محل بھی اینوں کا عاموا کے لئے ہی مخصوص رہا۔ یہاں تک کہ خود فرعون کا شاہی محل بھی اینوں کا بنا ہوا تھا۔ نتیجنا آتے نہ ہی نوعیت کے علاوہ کی عمارت کے آثار باتی نہیں رہ گئے۔ لیکن جو پچھ آثار موجود ہیں ان کو د کھ کر یہ کماجا سکتا ہے کہ اب تک دنیا کی کوئی قوم فن نتیر میں قدیم معروں سے بازی نہیں لے جا سکی ہے۔

کی حال مجمہ سازی کا ہے۔ باری کے اس ابتدائی دور میں قدیم مصربوں نے اس فن میں وہ کمال حاصل کر لیا تھا جس کا جواب کوئی تہذیب اب تک نمیں پیدا کر سی ہے۔ مغربی معتقین اس میدان میں معربوں کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے صرف بونائیوں کو ان کے ہم پلہ قرار دینا چاہتے ہیں، لیکن بظاہر باوجود اس فن میں معربوں سے متاثر ہونے کے یونائیوں کی مجمہ سازی ان کے مقابلے میں ایک اہم اعتبار سے ناقعی تھی۔ یونائی جم پرست سے۔ انسانی جسم یونائیوں کے لئے خوبھورتی کے اظہار کا سب سے بمترین ذریعہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے جمال تک ممکن تھا خوبھورت ترین جسموں کے ذریعہ اپنے جمالیاتی ذوق کا اظہار کیا اور اس اعتبار سے بے شک کوئی اور قوم شاید ہی یونائیوں کا مقابلہ کر سے۔ لیکن اقدام محمدی اس اعتبار سے یونائیوں سے مختبوں میں جسم کے اظہار پر پوری قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ شاید اس کو خانوی مجتبوں میں جسم کے اظہار پر پوری قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ شاید اس کو خانوی درجہ دیتے ہوئے ان کی اصل توجہ صاحب مجسم کی شخصیت ابھارنے پر ہوتی تھی۔ چنانچ درجہ دیتے ہوئے ان کی اصل توجہ صاحب مجسمہ کی شخصیت ابھارنے پر ہوتی تھی۔ چنانچہ معربوں کے جنے صاحب بہمہ کی طرح بنیادی طور پر جسم کے عکاس ہونے کے جانے معربوں کے جنے صاحب بہمہہ کا کردار بلکہ اس کی ردح کی جملکیاں پیش کر دیتے ہیں۔

قدامت کے اغتبار سے اولین معیار کے اغتبار سے متاز ترین معری مجتموں میں خوفو کے جانشین نظرے (الدے ۳۰۱۷ ق- م-) کا سخت ترین پھر کا بنا ہوا مجمد ہے جو اس وقت

قاہرہ میوزیم کی زینت ہے۔ اس ابتدائی دور سے متعلق جب ابھی تیدن کی زائمیں ممری تہذیب میں پورے طور پر سرایت نہیں کر سکی تعیں یہ مجمد بے خوفی ' زہانت اور احساس کے ساتھ ساتھ بے تصنع حسن ' فالص قوت ' شاہانہ خود اعتادی اور پختہ قوت ارادی کا ایسا شاہکار ہے جو اگر اس کو دنیا کے بھری مجتے کا منصب دلا دے تو کوئی تجب نہیں ہو گا۔ اس کے سر کے بیچے شابی اقتدار کی علامت عقاب بنا ہوا ہے جو اس کے سر کو دونوں اس کے سر کو دونوں طرف سے اپنے پرول میں لئے ہوئے ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک مغربی مصنف نے خیال فلا ہر کیا ہے ' یہ شابی علامت تقریبا غیر ضروری تھی 'کیونکہ اس مجتے کا ذرہ ذرہ بہ بانگ بلند این بادشاہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔

فنی افتبارے انای کال لیکن موضوع کے افتبارے اس کے برعکس معری سان کی پڑی سیرمی سے متعلق مزدوروں کے عمران کا چوبی مجمہ ہے۔ یہ مجمہ جو شخ البلد کے نام سیرمی سے مشہور ہے (ان عرب مزدوروں کی دجہ سے جنہوں نے اس کو آثار قدیمہ کی کھدائی میں دریافت کیا اور اپنے گاؤں کے چود ہمری سے اس کی جیرت انگیز مشاہت کے دجہ سے اس کو جرت انگیز مشاہت کے دجہ سے اس کی جیرت انگیز مشاہت کے دجہ سے اس کو جرت انگیز مشاہت کے دجہ سے اس کا مجمع البلد کئے گاؤں کے چود ہم کر دیتا ہے کہ کس طرح معمولی اور عمومی خصوصیات بھی ایک صاحب کمال فنکار کے ہاتھوں زندہ جادید ہو علی جرت اس کا مخبا سر' پھلا ہوا نرم گول چرو' ہئی ہی توزد اور موٹی موٹی ٹانگیں جمال یادبود مزدوروں پر حکومت چلانے کے' اس کی طبی شرافت کو ظاہر کرتی ہیں' وہاں یہ بھی ظاہر ہو تا ہے کہ شخ البلد کو کھانے پنے کی کوئی شگی شمیں ہے اور وہ اپنے عمدے اور حیثیت سے پورے طور پر مطمئن ہے۔ لیکن اس کے ماتھ سے خوش ولی انسان دوستی اور مادگی کی ایک بے ماختہ تصویر پیش کرتا ہے کہ مصری مجمہ ساز کی جابکدستی حقیقت بنی اور بصیرت کی داد دنی پر جاتی ہے۔

فن تغیر اور مجسمہ سازی کے سینکٹوں اور ہزاروں نمونوں کے علاوہ (جن میں نمبت کاری کے ابھرواں کام کو بھی شامل کیا جانا چاہئے) معری فتکار کی ہنر مندی چھوٹی چھوٹی وستکاریوں میں بھی اپنے عودج کو پیٹی ہوئی تغیہ بٹ من کے ریٹوں سے انتخائی باریک اور نفیس کیڑوں سے لے کر بیش قیمت قالین تک پائے جاتے تھے۔ ور آمد شدہ سخت لکڑی کا بسترین فرنچر جس کو زیادہ تر رنگ و روغن یا سونے اور جاندی سے انتا ڈھک دیا جانا تھا کہ بسترین فرنچر جس کو زیادہ تر رنگ و روغن یا سونے اور جاندی سے انتا ڈھک دیا جانا تھا کہ باہر سے لکڑی دکھائی بھی نمیں پرتی تھی، مصری دولت اور فتکاری دونوں کا نمونہ ہوتا تھا۔

سل کھڑی یا سک جراحت کے برتن شیٹے کے آلات ساف روشنی جملتی ہے اور است میں کمس کمس کمس کمس کمس کر استے باریک کئے ہوئے پیالے کہ ان سے صاف روشنی جملتی ہے اور عطردان جن بر ہاتھی دانت کے جموٹے جموٹے کھڑوں میں بھی خبت کاری کا کمال دکھایا گیا ہے اور عطردان جن بر ہاتھی دانت کے جموٹے جموٹے کھڑوں میں بھی خبت کاری کا کمال دکھایا گیا ہے اور داست کی بے شار قتمیں اور ان کا نفیس اور اعلی درجہ کا کام سوئے میاندی اور کانے کے خروف محری دستکاروں میاندی اور کانے کے خروف محری دستکاروں کے کمال کا منہ بواتا شوت ہیں۔

### علوم

قدیم معریں وستکاریوں کے برخلاف لکھنے پڑھنے کا فن اور تمام علوم بجاریوں ک ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بات تعجب خیز ہے کہ اپنے طبقاتی مفاوات اور روایتی تقلید پرسی کی باوجود وہ مشاہدہ اور تجربات پر جنی مختلف علوم جیں خاصی ترقی کر سکے۔ مثلاً علم بندر (جیومیٹری) جی سمبریوں پر ان کی سبقت اور اس کے سبب کا پچھ ذکر اوپر سمبری ریاضی جی آ چکا ہے۔ یکی نہیں ' بلکہ اکثر قدماء کے خیال جی معمری ہی اس فن کے موجد ہے۔ اس دور کی دستیاب تحریوں ہے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم معمری ایک خاص فارمولے کے ذریعہ اجرام کی اونچائی اور بنیاد کی بیائش کے ذریعہ سطح عمودی ہے اس کا جمکاؤ نکال لیت ذریعہ اجرام کی اونچائی اور بنیاد کی بیائش کے ذریعہ سطح عمودی ہے اس کا جمکاؤ نکال لیت شعر (اس سلطے جی بحون و مرابع کرنے کے لئے پہلے وہ اس کو آدھا کرتے ہے)۔ لیکن سب نظرہ خیز یہ امر ہے کہ بغیر الجرء سے واقف ہوئے وہ چوکور بنیاد والے اہرام کی تقب سے نیادہ تجرب خیز یہ امر ہے کہ بغیر الجرء سے واقف ہوئے وہ چوکور بنیاد والے اہرام کی تاقعی مخوط (فرشم) کا تجم بھی نکال سکتے ہے۔ یہ

حاصل کرنے کے دوران معربوں کو انسانی جسم کے مطابعے کا اچھا موقع ملا۔ عمل جراحی ہے متعلق پیپرس (معری کاغذ) کے جو مسودے لیے جی ان جس تشریح الاعضاء ہے متعلق تقریباً سو (۱۰۰) ہے اوپر الی اصطلاحیں ملتی جیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معری ان مخلف اعضاء اور رگ پنوں کو الگ الگ بچپائے تھے۔ ۱۲۔ اس کے علاوہ امراض کی تشخیص طریقہ علاج اور دواؤں سے متعلق تحریرات بھی دستیاب ہوئی جیں۔ اس قدیم دور جس اس موضوع پر تحریدں کی تھنیف و ترتیب بذات خود مصربوں کی اس فن جس ولچپی اور ترقی کا شدہ میں۔

مصربوں کو قری کیلنڈر کے برخلاف 'جو کہ ان کے یمال بھی نہی کاموں کے لئے رائج تھا' سمنی کیلنڈر کا موجد بھی مانا جاتا ہے جس کی اصلاح شدہ شکل آج ہم انگریزی کیلنڈر کی صورت میں استعال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابتدا " مصری عوام ابنا سال دریائے نیل کی سالانہ طغیانی سے شروع کرتے تنے جو اوسطا" ۱۹۵ دن کے بعد حیرت انگیز پابندی سے مقررہ آریوں میں واقع ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی طغیانی نیل میں ہر سال چند ونوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ جو عوام کے لئے تو کوئی فرق نہیں ڈالٹا لیکن حساب وانوں اور سرکاری کاغذات کے زمہ داروں کے لئے باعث تثویش تما۔ چنانچہ فلکیات کے مشاہروں سے مصربوں سے بہت پہلے یہ پنة چلا لیا تھا کہ طغیانی نیل کے آغاز سے تیل سورج نکلنے ہے کیچھ پیلے شعریٰ ستارے کا طلوع ہو آ ہے۔ یہ طلوع جو ہر سال ٹھیک ای دن اور ای وفت اس ستارے کے مجھ دن چھیے رہنے کے بعد ہوتا ہے 'نیل کی طغیانی کے مقاملے میں سال شروع کرنے کے لئے زیادہ منجع اور یقینی نقط تفاز تھا۔ چونکہ اس ستارے کا چینا اور طلوع ہوتا زمین کی سورج کے گروگروش کمل کرنے پر جی تھا اس کئے اس سے متعلق کیلنڈر صیح معنوں میں سمنی کیلنڈر تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چوں کہ نیل کی طغیانی كے حساب سے مصربوں نے پہلے سے اپنا سال ١٠١٥ ون كا متعين كر ركما تما ؛ بكه حقيقت میں زمین کی گروش ۱۳۵۵ ون ۴ محمنشه (بالکل صحیح ۲۳۲۲ء ۱۳۹۵ دن) عمل کمل ہوتی ہے ''اس لئے معروں کے حاب سے ہر سال شعری ستارہ محند بعد ذکا تھا۔ جار سال میں یہ فرق بورے ایک ون کا ہو جا یا تھا اور ۱۲۹۰ سال میں بورے ایک سال کا فرق پر کر پھر شعری ستاره تمکیک ای دن اور ای وقت نکل آما تها جس کو که «شعری کا تکمل دور" کہتے تھے۔

معروں نین اپنے کیانڈر کی اس ظامی کو باوجود اس ہے واقف ہونے کے دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور بالا خر اس کی اصلاح روی دور کے شروع (۲۸ ق۔ م۔) ہیں جولیس قیصر کے تھم سے ہر چار سال کے بعد ایک دن بردھا کر کی گئی۔ "شعرئ کے دور" سے متعلق جو حوالے معری ناریخ میں دستیاب ہیں ان سے یہ چہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس کیلنڈر کا استعمال کس تاریخ سے شروع ہوا تھا۔ معریات سے متعلق وانثور ابھی اس پر شغق نہیں ہو سکے ہیں کہ ۱۳۲۸ اور ۲۷۸ ق۔ م۔ کی دونوں مکنہ تاریخوں سے کس تاریخ کو اس کیلنڈر کے استعمال کا آغاز بانا جائے (اگرچہ زیادہ جھکاؤ موخرالذکر تاریخ کو بائے پہ ہے) کہا خرص کی دونوں اور اہراموں کی تاریخ میں وہ فرق پر جاتا جس کی دوج سے معرکے ابتدائی تھمراں فرعونوں اور اہراموں کی تاریخ میں وہ فرق پر جاتا جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر بچکے ہیں۔

# حتى اور فوليقى تىهنيس

ہلال ذرخیز کے تمانی وائرے میں ابھرنے والی تمذیبوں میں حق اور فونیقی نہذیب بھی شائل ہیں۔ یہ نہذیبیں جو سمبری اور مصری تہذیب سے کافی کم عمر اور ان سے براہ راست مستفید تھیں' ان دونوں کے مقابلے میں دوسرے درجہ کی حائل ہی کمی جا سکتی ہیں۔ سمبری اور مصری تہذیب کے بیشتر میدانوں میں اپنی اور مصری تہذیب کے بیشتر میدانوں میں اپنی کمالات کے جو ہر وکھائے اور ان میں اپنی اولیت اور سبقت کی مرشبت کر دی' حتی (اس کا صبح تلفظ عبرانی اصل کے مطابق خطی ہونا چاہئے جو انگریزی میں ہٹی ہو گیا ہے۔ اور اس سبح تلفظ عبرانی اصل کے مطابق خطی ہونا چاہئے جو انگریزی میں ہٹی ہو گیا ہے۔ اور اس سے اردو کا حتی ماخوز ہے) اور فونیتی تہذیبیں محض چند چیزوں میں انتشاص حاصل کر کے اردو کا حتی ماخوز ہے) اور فونیتی تہذیبیں محض چند چیزوں میں انتشاص حاصل کر کے رہ سمین بی میدان ایسے ہیں جن میں وہ منفرد کمی جا سکتی ہیں۔

#### حتی تهذیب

حق آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل پر مشمثل ایک انبوہ تھا جو تیر۔

(۱۳۰۰) الف قبل مسے کے وسط تک بحرکیمین کے پاس اپ اصل وطن میں مقیم ہے۔

اس زمان کے بچھ ہی عرصے بعد غالبا" خانہ بدوش نیم وحثی قبیلوں کی متمدن علاقوں ک استحصال کی طرف فرطری کشش کے باعث یہ قبیلے مغربی ایشیا کی طرف بر حمنا شروع ہوئ۔

ایک روایت کے مطابق یہ قبیلے بحر سود کے گرد گھوم کر مشرقی ہورپ کی طرف سے اناطولیہ ایشیائے کو چک) میں واخل ہوئے اور ووسری روایت کے مطابق بحرکیمیین کے جنوب میں آگر شمال آریان سے مغرب کی طرف بوضتے ہوئے جزیرہ اور شمالی شام سے ہو کر بالا فر اناطولیہ کی طرف مورقوں میں ان کی منزل مقصود اور ترتیب و شنگیم کے بعد ان کی باقاعدہ حکومت کا مرکز' اناطولیہ کا وسطی علاقہ ہی ٹھرا' جمال کے آثار مہماق۔ م

لئے شروع ہو جاتے ہیں سیوں کی راہ مماجرت سے متعلق آگر دوسری روایت کو رائح تر ہانا جائے تو جزیرہ اور شام سے گزرتے ہوئے انہوں نے تمذیب و تمذن کے کچھ اجزاء وہاں کے باشدوں سے افذ کے ہوں گے۔ بسرصورت سیوں کے اناطولیہ چنچے تک وہاں تمذیق اثرات بنیادی طور پر دریائے فرات پر جنی اس تجارتی شاہرہ کے ذریعہ پنچے تھے جو کوہ افانوس و لبنان سے سمبر کو تغیری کئڑی کی در آمد کے لئے وقف تھی۔ اناطولیہ جل سیوں نے تہذیب و تمدن کے ابتدائی سبق منوح مقامی قوموں سے ہی لئے سوادویں صدی ق م کی ابتدا ہے متعلم اناطولیہ جل واقع اپنے وارالسلطنت بوغاز کوئے (متوسا) پر جنی یک منظم ابتدا سے حتی وسطی اناطولیہ جل واقع اپنے وارالسلطنت بوغاز کوئے (متوسا) پر جنی یک منظم اور طاقور حکومت ایشائے کوچک جل قائم کر چکے تھے۔ اس حکومت کی خود اعتادی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۵۵ ق۔ م م جل حتی بادشاہ مرسلیز اول نے سیسو پوٹامیہ پرخمائی کر دی اور شام اور جزیرہ کو فتح کرتے ہوئے سمبری علاقے تک پہنچ کر بالی حکومت کے پہلے حکمراں خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ ان فتوعات نے حتیوں کو شائی شام پر مستقل قبضہ کے پہلے حکمراں خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ ان فتوعات نے حتیوں کو شائی شام پر مستقل قبضہ کے پہلے حکمراں خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ ان فتوعات نے حتیوں کو شائی شام پر مستقل قبضہ کے بہلے حکمراں خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ ان فتوعات نے حتیوں کو شائی شام پر مستقل قبضہ کے بہلے حکمراں خاندان کا کا بردی طاقت بنا دیا۔

علاوہ چند صدیوں تک معری حکومت کا بدمقائل اور جنوب مثرق میں متانیوں اور پھر امیریوں کا حریف رہنے کے متیوں نے تہذیب و تہدن کے میدان میں چند ہی نمایاں کام مرانجام دیئے۔ کبات اور آرائٹی تحریوں کے لئے متیوں نے معری تحریر سے مستعار اپنا ایک مخصوص دہیرو فلیفی خط ایجاد کر لیا تھا کین سرکاری یادداشتوں کے لئے وہ اپنی زبان کو اکادی میٹی رسم الخط میں ہی لکھتے تھے۔ متیوں کا ایک نمایاں کارنامہ قانون سازی کے میدان میں معلوم ہوتا ہے۔ ان کا مجموعہ قوانین اگرچہ بین طور پر حمورالی کے قوانین بے متاثر معلوم ہوتا ہے محراس کا اظاتی اور تہنی درجہ کئی اعتبار سے حمورالی کے قوانین پر اضافہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلاً پورے حتی مجموعہ قوانین میں حمورالی کے برظاف انتخام اور سزا کی جگہ طافی ماقات اور حق دار حق دلانے کی کوشش کارفرہا ہے۔ قطع اعتماء کی سزا جو بافی اور اسیری قوانین میں عام تھی حق قوانین میں وہ جرائم کی حد تک اور وہ بھی مرف ظلموں کے لئے مفصوص رہ می ہے۔ سزائے موت صرف حکومت سے بناوت اور مشمی طوف ہونا اس سزا کو داجب کرتا تھا)۔ حتی مجموعہ قوانین اپنے دور کے لحاظ ہو جرت میں طوف ہونا اس سزا کو داجب کرتا تھا)۔ حتی مجموعہ قوانین اپنے دور کے لحاظ سے جرت میں طوف ہونا اس سزا کو داجب کرتا تھا)۔ حتی مجموعہ قوانین اپنے دور کے لحاظ سے جرت میں طوف ہونا اس سزا کو داجب کرتا تھا)۔ حتی مجموعہ قوانین اپنے دور کے لحاظ سے جرت میں طوف ہونا اس سزا کو داجب کرتا تھا)۔ حتی مجموعہ قوانین اپنے دور کے لحاظ سے جرت

ائلیز طور پر ترتی بافتہ ہوتے ہوئے مجرم کو سزا دینا سر تاسر حکومت کی ذمہ داری سمجھتا ہے اور ذاتی انتقام کے لئے کوئی مخبائش نہیں چھوڑتا، نیز جرم کا فیصلہ کرتے وقت نیت، موقع جرم اور صورت حال کی نوعیت جیسے پہلوؤں کو خاصی اہمیت دیتا ہے۔ سالہ

ایشیائے کوچک کا مشرق حصہ جو آر مینیہ اور قنقاز تک پھیلا ہوا ہے بہاڑی سلسلوں پر منی ہے۔ میسو بوٹامیہ (وادی وجلہ و فرات) اور شام کے شال میں واقع یہ بہاڑی علاقہ مختلف معدنیات اور دھاتوں سے ہر ہے۔ چتانچہ مورخین کا خیال ہے کہ انسان نے سب ے پہلے استعال میں لائی جانے والی دھات تانے کو اس علاقے میں دریافت کیا اور پیس اس کو کچی دھات سے مجھلا کر صاف کرنے کا طریقہ سیکھا۔ چنانچہ قدیم زمانے سے یہ علاقہ جنوب میں واقع متدن تندیوں کے لئے خام تانبہ کی فراہی کا برا ذریعہ رہا۔ وقت مزرنے کے ساتھ دیگر دھانوں کی دریافت مثلاً جاندی اور سیسہ وغیرہ نے اس تجارت کو وسیع کر ریا۔ انسان نے لوہے کو تانبہ اور اس کے مرکبات کانسہ اور پیٹل کو بہت بعد دریافت کیا' لیکن اس وقت بھی انی قدرتی شکل میں زیادہ مغید نہ ہونے کے باعث یہ تانبہ اور اس کے مركبات خصوصاً كانسه كا مرمقابل نہيں بن سكا۔ لوہ كا دور اور اس كے مقبوليت كا زمانہ اى وقت شروع ہوا جب انسان نے خام لوہے سے فولاد تبائے کی ترکیب جان لی۔ کو شروع میں یہ ملاوٹ والی کچی دھات کو مجھلا کر صاف کرنے کے دوران انقاقاً بی دریافت ہوئی ہوگی' تمر جب ایک دفعہ انسان کو اس عمل کے بعد نوہے میں پیدا ہو جانے والی حیرت انگیز اور كار آمد خصوميات كاعلم ہو كيا تو اس كے لئے لوب كى افاديت بهت برمد كئے۔ ہارے أيك اہم ماخذ سر لیو نارؤودلی' جو خود بھی ماہر آٹار قدیمہ میں کا خیال ہے کو لوہے ہے فولاد بنانے کی دریافت مجی ایشیائے کوچک کے مشرق میں تفقاذ کے علاقے میں عی دوسرے (۲۰۰۰) الف قبل مسيح كے وسط سے مجمد يسلے ہوئى ہو گى- بسرحال بد آريخى حقيقت ہے ،جس كے شواہد اس دور کے آثار میں محفوظ میں کہ مدد ق م۔ سے تقریباً وُحالی مدیوں بعد تک فولاد کی تیاری اور اس کی تنتیم پر حتی سلطنت کو تمل اختیار حاصل رہا۔ ووسری قویم، مثلاً معرجیبی طاقنور حکومت بھی (ہتھیاروں کے لئے) اس کار آمد اور اجانک معولیت ماصل کر کینے والی دھات کو حتی حکومت کی نظر عنایت سے منہ مائنے داموں پر محدود مقدار میں نو عاصل کر علق تغیں۔ اینے دور عروج میں ایک مغید اور (ہنسیاروں کے لئے فولاد کی

موزونیت کے سبب) فوجی اہمیت کی حال ہے' وحات پر کھل اجارہ داری اور اس سے متعلق صنعتوں میں دیگر قوموں سے سبعت' حتی تهذیب کی ایک اہم خصوصیت سمجی جاتی ہے۔
ہے۔

یہ چڑ ہی حق تمذیب کی خصوصیت کی جا سکتی ہے کہ مغربی ایٹیا میں سب سے پہلے
انہوں نے بی گو دوں والے جنگی رخموں کا استعال شروع کیا۔ بعد میں حیوں کے زیر اثر
اس علاقے کی سبحی قوموں نے اس کو ایک مغید فوتی اخراع کے طور پر افتیار کر لیا۔ اپنی
کی حقیقت افادیت سے زیادہ میدان جنگ میں پیدل سپاہیوں کو مرحوب کر دینے والے
نفیاتی اثر کی بنا پر ایک عرصہ تک جنگی رخموں کو فوتی وستوں میں ممتاز ترین مقام حاصل
برا۔ گر اپنی ندرت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا نفیاتی اثر کمو دینے کے بعد جنگی رچھ
فوقی افتبار سے کوئی اہمیت رکھنے کے بجائے مظاہرہ اور قواعد وغیرہ کی چز رہ تھے۔
فوقی قریدی

ستوں کے مقابلے میں جو کہ اس دور میں مغربی ایٹیا کی دو سری بدی طاقوں کی طرح ایک مغبوط سلفت کے طور پر ابحرے ہے تو نیتی تمذیب ایک مغرو صورت حال کی آئید دار ہے۔ مغربی ایٹیا میں فونیتیوں کا اپنا علاقہ شام کے ساحل پر سو (۱۰۰۰) میل لمبی اور دی (۱۰۰) میل چو ڈی نشین کی مختر پی پر مشتل تھا، جس کے بیچے وہ لبنان کی دیوار ان کو اندون شام سے منقطع کر دیتی تھی۔ ہاں ان کے سامنے بحر روم کی، اور آبیائے جبل الطارق کے ذریعہ بحر اوقیانوس کی بھی، تمام وسعتیں موجود تھیں جس کو وہ اپنی ہت اور مطابق کی دولا تھا، بنا سکتھ ہے۔ فونیتی ایک سای النس قوم تھے۔ ان کی اپنی روایت کے مطابق جو تھیم بینانی مورخ جیرد ڈوٹس کے ذریعہ ہم تک پیٹی ہے، ان کے آباء و اجداد دو مطابق جو تھیم بینانی مورخ جیرد ڈوٹس کے ذریعہ ہم تک پیٹی ہے، ان کے آباء و اجداد دو بزار آٹھ سو (۱۲۸۰۰) ق۔ م۔ کے لگ بھگ طبح فارس کے علاقے سے ساحل شام کے بزار آٹھ سو (۲۸۰۰) ق۔ م۔ کے لگ بھگ طبح فارس کے علاقے سے ساحل شام کے بھوٹے بھی خفر ہو تھی مین ہوئے ہے۔ فراعنہ معر کے چیخ حکراں خاندان یعن ستا کیسویں جھوٹے جھوٹے شر قائم کر لئے ہے۔ فراعنہ معر کے چیخ حکراں خاندان یعن ستا کیسویں معدی ق۔ م۔ کے انتقام ہے بحروم میں ان کی تجارتی سرکرمیوں کے آثار طبح ہیں۔اس معدی ق۔ م۔ کے انتقام ہے بحروم میں ان کی تجارتی سرکرمیوں کے آثار طبح ہیں۔اس معدی ق۔ م۔ کے انتقام ہے بحروم میں ان کی تجارتی سرکرمیوں کے آثار طبح ہیں۔اس کے تقریباً ڈیڑھ بڑار (۱۹۹۵) ممال بعد فونیتیں کے ایک بوی بحری، تجارتی اور نو آبادیاتی

طاقت بنے تک وہ معرکو کوہ ابنان کے جنگلات سے تعیری لکڑی کی فراجی کا سب سے بط ذریعہ بنے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود ان کے اپنے شر مخلف طرح کی دشکاریوں کے مرکز تھے۔ نیز مشرق سے آنے والے بری اور دریائی تجارتی رائے ان کے شہول پر ختم ہوتے تھے۔ فو نیتی اس طویل عرصے میں پورے مشرق بح روم کے لئے ارض مشرق کی اور فود اپنی مصنوعات کی فراہی کا ذریعہ تھے۔ کی بین الاقوای تجارت (جس میں موقع لمنے پر بحری قراتی ہمی شامل تھی) فو نیتیوں کا واحد ذریعہ معاش اور بعد میں ان کی بااثر اور منفو تندیب کی بنیاد تھی۔ ان کے اپنے وطن میں قابل ذراعت نشن شہونے کے برابر تھی۔ ان کے شر تجارت کی بنیاد پر اور تجارت بی کے لئے قائم تھے۔ ان کے آجہ مشرق بر روم کے ہر بازار میں مال نیجے 'خرید تے' سووا چکاتے اور بحث کرتے دیکھے جا سکتے تھے۔ ان کی تاجرانہ ہوشیاری اور برصورت اپن کام نکال لینے کی خصوصیت نے ان کے وشن یونانوں کو رہو خود بھی انہیں صفات کے حامل تھے) اس کا موقع دیا تھا کہ وہ ہر شاطر اور چالباز کو دئی گئا نام دے دیں۔ ھا۔

ایک عرصہ تک نبتا محدود دائرے اور مغربی ایٹیا اور معرکی بڑی طاقتوں کے ماتحت

یا زیر اثر رہنے کے بعد چودھویں صدی ق۔ م۔ ے فو نیقی شہوں بی ایک نی حرکت اور

تق کی پیش رفت شروع ہوئی۔ اس زمانے بی ایک مدت سے ان پر تھرال معری سلطنت

کی کروری اور غفلت کے سبب فو نیتی شہوں کو اپنی خود مخاری ظاہر کرنے کا موقع الما۔ اس

کے بعد کئی صدیوں تک معری حکومت اور مغربی ایٹیا کی بڑی طاقت اسریا کے مخلف

کروری کے وقفے اس طرح کیال رہے کہ ان میں بغیر کی بڑی طاقت کی دخل اندانی

کے فو نیتی اپنی بحری اور تجارت پر بی تندیب کو ترقی دے سکے۔

فونیقی تمذیب و تھن کی ترقی کا پہلا بوا اظمار ان کے ذریعہ حدوف حی کی ایجاد میں ہوا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے' اس سے قبل ہلال ذرخیز اور اس کے آس پاس کے علاقے میں نصوری اور میٹی رسم الخط کی مختلف شکلیس رائج تھیں۔ لیکن تقریباً سبحی جگہ اشیاء کے ناموں پر بخی مرکب آوازوں کی نمائدہ ہونے کے علاوہ بہت می تصویریں محط (ایرو فلینی) اس لحاظ سے متاز تھا کہ اس کی کچھ علامات معری ذبان کی اپنی خصوصیت کی دجہ سرف ایک آواز کو فلا ہر کرتی تھیں' اس طرح وہ حدوف حی قرار دی جا سکتی تھیں۔

شاید معروں کے اپنے تمن اور ان کی اٹی زبان کے اعتبار سے اس ملے جلے رسم الخط کو كفايت كرنے كى وجہ سے وہ بيشہ اى ورجہ ير ركے رہ كے۔ انمول نے جمى اس سے آگے برمد کر جو علامات مرکب آوازوں کو ظاہر کرتی تھیں ان کو نوڑ کر ہر آواز کو ایک حرف سے فلا ہر کرنے کی کوشش نہیں گی۔ لیکن سامی اسٹل لوگوں کے لئے ان کی زبانوں کی مخصوص كيفيت كى وجه سے جس ميں ايك مادہ كے تين يا جار حرف مخلف اندروني تبديليول سے مخلف معنی دیتے تھے مرکب آوازوں اور تصوروں یا علامتوں پر مبنی رسم الخط بہت وقتیں پداکر آ تھا۔ چانچہ اٹھارموی مدی سے کیارہویں مدی ق-م- تک صحرائے مینا سے شکل شام تک مختلف سامی النسل لوگوں نے معری رسم الخط میں موجود بعض حروف حجی کی مثال سے سبق لے كركم و بيش كامياني كے ساتھ اپنى زبان كى مختلف آوازول الگ الگ علامتوں سے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ غالبا گیارہویں مدی ق-م- کے قریب فو لیتی اپن زبان کی تمام آوازوں کو با کیس حوف تنجی کے ذریعہ عمل طور پر لکھنے ہیں کامیاب ہو گئے ر م- اس پر بنی سب سے قدیم تحریر ،بلوس کے بادشاہ اہیرام کے مقبرہ یر کندہ ۵نه ق-(م-کا کتبہ ہے۔) فو نیقوں نے اپنی تجارت کی بدولت ان حروف مجھی کو دور دور تک پھیلا دیا۔ ان سے براہ راست سکھنے والوں میں بوتانی بیودی اور آرای بھی تنے جو اس میدان میں ووسری قوموں کے استاد بنے (خود عربی رسم الخط عس میں یہ تحریر تکسی جا رہی ہے ، آری ے ماخوذ نبطی رسم الخط پر بمنی ہے۔)

تندیب و تمرن کے لئے حدف حجی کی ایجاد غیر معمولی ابیت کی حال تھی۔ تصویری یا میٹی رسم الخط اپنی کیر علامتوں اور دو مری وقتوں کے سبب بیٹتر مرف ند ہی رہنماؤں کے طبقے تک محدود تھا جو اس کو سیکھنے کی طویل برت اور استعال کرنے کی فرصت نکال کئے تھے۔ آج 'فنکار اور عوام جو زندگی کے کاروبار میں محروف تنے مرف لکمنا پڑھنا سیکھنے کے لئے دقف نمیں ہو سکتے تنے۔ اب حدوف حجی کی ایجاد کے بعد جب لکھنے کا فن مرف با کیس علامتوں کو سیکھنے تک محدود اور پڑھنے میں عام فیم ہو گیا تو ساج کے مختف طبقے اس با کیس علامتوں کو سیکھنے تک محدود اور پڑھنے میں عام فیم ہو گیا تو ساج کے مختف طبقے اس کو سیکھنے کے ایور شاعر اور مننی نے اس کو گیتوں اور فن پاروں کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو گیتوں اور فن پاروں کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو گیتوں اور فن پاروں کو محفوظ کرنے کے لئے اس کو گیتوں اور فن پاروں کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کیا۔ اس کی بدولت قوی ورث کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا آسان ہو گیا اور دنیا ک

منتلف قومی ایک دو سرے سے زیادہ بھتر طریقہ سے واقف اور ایک دو سرے کے تمان سے زیادہ فیضیاب ہونے لگیں۔

فو لیقی تندیب میں نئ پیش رفت کا دومرا بدا اعماد ان کے مشق بر روم ہے آگے برمع كر مغلي بحر روم كے جزيروں على افريقة كے ساحل ير البين تك اور خود البين كے ساحلوں پر اینے قدم جمانے کی صورت ہیں ہوا۔ ان ساحلوں پر جمال فو قیقی پہلے معدنیات خام جس اور مشرقی مصنوعات کے لئے بازاروں کی تلاش میں پہنچے تھے ' رفتہ رفتہ انہوں نے ائی نو آبادیات قائم کرلیں۔ اس طرح لیمیا میں بن عازی سے لے کر طرایلس تونس اور الجیریا سے ہوتے ہوئے بحر اوقیانوس کے طرف مراکش کے مغربی ساجل پر طبخہ تک، اور اس کے شال میں البین کے مغربی ساحل پر قادس اور البین کے جنوبی اور مشرقی ساحل پر مختلف فو لیتی مغوضات مجیل محے۔ اس کے علاوہ مغلی بحرروم کے جزیروں میں بیلیرک (ابینه مجورقه اور منورقه) اور سارهٔ بینا (سردانیهٔ) مین بمی فویتی نو آبادیات قائم تغیس- اس طول طویل نو آبادیاتی سلیلے کو ایک بحری سلطنت سے تعبیر کرنا بی متاسب ہو گا۔ لیکن یمال یہ امر قابل غور ہے کہ بر روم میں فو نیقیوں کا وائرہ اثر جنوبی اور معربی بر روم کی طرف محدود تھا۔ اس کی وجہ سے متمی کہ شال اور شال مشرق میں ان کے حریف یونانیوں نے وسویں مدى ق- م- كے بعد سے أيك متوازى اور مماعل بحرى سلانت قائم كر ركمي عنى ك ذربیہ نہ مرف مغنی بحر روم کے علاقوں سے معدنیات اور دوسرا خام مال مجس کی مشق تمذیبول کو مفرورت رہتی محمی عاصل ہونے لگا بلکہ ان جکول پر مشرقی دستکاریوں اور فن کے نمونے پنتے اور میل جول کے ذریعہ بیہ علاقے بھی دائرہ تمذیب میں آ مجے۔

# بونانی تهذیب

ملک شام کے شال سامل ہے آگر بحر روم میں مغرب کی طرف سنر شروع کیا جائے تو سب سے پہلے جریوہ قبرص (سائیرس) پڑتا ہے جس کی کائیں قدیم زمانے سے خام آنے کا بڑا مافذ تھیں۔ قبرص کو پیچے چھوڑتے ہوئے آگر ہم اپنا رخ شال مغرب کی طرف کر لیں تو الشیائے کوچک کے جفیل مغربی سامل کے پاس جرائز دوازدہ گانہ (دوائیائیز) میں جا پہنچیں گے جن میں جریوہ روؤز سب سے بڑا اور مشہور ہے۔ شال مغرب کی طرف اپنا سنرجاری رکھتے ہوئے ہم کچھ ہی ور بعد جزیروں کے آلکہ ہجوم میں داخل ہو جائیں گے جو سب آیک دوسرے سے قریب قریب دائرے کی شکل میں ہیں' اور (شاید) ای لئے سا کلیڈیز کملائے دوسرے سے قریب قریب دائرے کی شکل میں ہیں' اور (شاید) ای لئے سا کلیڈیز کملائے ہیں۔ آگر ہم ای سمت میں اور آگے بڑھیں تو بہت جلد خاص سرزشن یونان کے جنوبی مشرقی سامل پر پہنچ جائیں گے۔ یونان آئی جزیرہ نما ہے جو بحر روم کے شائی حصہ میں شیئے راجوب) کی طرف نکلا ہوا ہے۔ گر اس کے تمام سامل' خصوصاً جنوبی مشرقی حمہ' اس قدر راجوب) کی طرف قبل ہوا ہے۔ گر اس کے تمام سامل' خصوصاً جنوبی مشرقی حمہ' اس قدر طرف جریوں کی آئی ست کو چھوڑ کر جماں سے مشرقی یورپ سے طا ہوا ہے' بقیہ تیوں طرف جریوں کی آئی سے مشرقی حصے اٹرکا سے جزا ہوا ہے۔ یہ دونوں جھے آریخ و مشرف درا سی نامن کی بڑی سے مشرقی حصے اٹرکا سے جزا ہوا ہے۔ یہ دونوں جھے آریخ و تمون بی بیان میں غیر معمول ایمیت رکھتے ہیں۔

### مانسيني تثنيب

سولویں صدی قبل مسیح سے پہلے یونان ایک نیم دحثی ملک تھا۔ دو ہزار ت- م- کے قریب آرید نسل کے جو لوگ یونان میں آئے تھے دہ تہذیب سے استے ہی نابلہ تھے بھنا کہ مقامی لوگ- اگرچہ جدید پھر کے زمانے کی تہذیب بلال درخیز سے مغرب کی طرف سفر کے مقامی لوگ- اگرچہ جدید پھر کے زمانے کی تہذیب بلال درخیز سے مغرب کی طرف سفر کے

ووران بہت پہلے یہاں بینج چکی تھی اور اس کے ساتھ تھیتی باڑی اور مولٹی بالنے کا فن بھی یماں رائج ہو چکا تھا۔ سولہویں صدی کے قریب جزیرہ کریٹ کے لوگوں جو ہلال زرخیز خصوصاً معر کے تدنی اثرات کے تحت ایک منفرد اور انتائی ترقی یافتہ تہذیب کے مالک تنے 'جنوبی بونان میں اپنے تجارتی اور تنمنی اٹرات (غالبًا سیاس بھی) اس قدر وسیع کر لئے کہ یماں کے بوتانی لوگوں نے کریٹی (بعنی منوان) تندیب کو عمل طور پر اینا لیا اور اس کے ذريعه دائره تهذيب مين واخل مو محية - جنوبي يونان مين كريش اندازكي بيه تهذيب جو خليج ار کولس کے اور واقع وو شہوں میرنس اور مائنے پر مرکوز تھی، تاریخ میں موخرالذکر کی نبت سے ماکسینی تمذیب کے نام سے معہور ہے۔ ماکسینی لوگ جو تمذیب سکے میدان میں ئے ولولوں کے ساتھ واخل ہوئے تھے ' بہت جلد اپنے استادوں کو بیچھے چھوڑ گئے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے نہ صرف جنوبی ہونان میں کریٹ کی بالادستی اور تجارتی عمل دخل کو روک دیا' بلکہ ۱۷۰۰ء ق۔ م۔ تک انہوں نے کریٹ پر چڑھائی کر کے اس کو تباہ و بریاد بھی کر دیا۔ اس کے بعد مائسینی تن تنما شالی اور شالی مشرقی بحر روم کار فرما رہ گئے۔ ۱۳۰۰ سے 100-ق-م- تک ما نسینی تندیب کے علمبرداروں نے جس میں بعد میں آنے والے ہونانی قبائل (ایجنین) بھی شامل ہو سے تھے مشرقی بحر زوم اور بحرایجہ (اسبجن) کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے رکھا۔ ان کے تجارتی جہاز مشرق میں شام تک' جہاں انہوں کے آگیرت کے مقام پر اپنی ایک نبتی قائم کر رکھی تھی' جنوب میں مصر تک' مغرب میں سسلی تک اور شال میں درؤ دانیال تک جاتے ہتھے۔ شامل اور معرسے ان کے تعلقات بہت ممرے تھے اور ان جگوں پر ان کے تمذیبی آثار بھی دریافت ہوئے ہیں۔

بارہویں مدی ق- م- اور اس کے بعد سے یونان میں بہت برے پیانے پر شال مغرب سے پھر نووارد یونانی قبائل کی آلہ شروع ہو گئی جو تمذیب سے بالکل کورے اور انتہائی جنگجو تھے۔ یہ تیسری دفعہ آنے والے یونانی جو تعداد میں بھی اور آکھڑ بن میں بھی پہلے آنے والوں سے برمھے ہوئے تھے ' دورین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنوبی یونان خصوصاً پیلو بینو شس کے علاقے میں دورین لوگوں کی آلہ نے جمال آئدہ تقریباً ساڑھے چار مدیوں کے کئے سرزمین یونان میں تمذیب و تدن کا چراغ گل کردیا وہال انہوں نے پرنی مدیوں کے گئے سرزمین یونان میں تمذیب و تدن کا چراغ گل کردیا وہال انہوں نے پرنی مدیوں کے گئے سرزمین کے بڑیروں'

ما پُری اور ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر نو آبادیاں قائم کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔
سرزمین یونان میں ڈورین یونانی قبائل کے ہاتھوں تمذیب و تمدن کی جانی اس قدر ہمہ کیر
مغی کہ لکھنے پڑھنے کا فن اور وہ رسم الخط بھی جو یا سینیوں نے کریٹ کو لوگوں کے ذریعہ
حاصل کیا تھا بالکل معدوم ہو گیا اور یونانی بھرسے آیک پڑھی کھی قوم رہ گئے۔

### بوناني تهذيب كااحياء

تقریبا اٹھویں مدی کے وسلا سے یونانی قوم میں دوبارد ترقی کے آثار ظاہر ہونے تھے۔ ساڑھے چار سو سال کے "وور جالمیت" میں بونانی اپنا ایک مشترکہ تمان اور بونانی تنديب كي بعض مخسوص اور منغرد خصوصيات قائم كرنے ميں كامياب ہو محت تھے۔ ان خصوصیات میں جمال ایک مشترک بونانی دیو مالا تھی جس میں شامل دیوی دیو<sup>تا</sup> ہر جگہ جمال بونانی آباد تھے بوج جاتے تھے وہاں اس میں ساس تنظیم کی ایک مخصوص صورت "شہری ریاست" بھی شامل متنی۔ شہری ریاست آگرچہ ہوتان سے پہلے سمیری تندیب میں بھی جامہ وجود میں آ چکی تھی ملکی جس برے پیانے پر اور جس وفاداری کے ساتھ بونانیوں نے اس ساسی میت کو انایا اور اس میں اتا انهاک ظاہر کیا کہ اس کو اپنی تندیب کی ایک مرکزی خصوصیت بنا لیا اور وہ نمی اور کے حصہ میں نہیں آیا۔ فنون لطیفہ کے میدان شریاش اور میں جمال ما نسینی ملرز سے بالکل مختلف مٹی کے بکائے اور روغن کئے ہوئے برتوں پر ہنڈیک شکول کے مختص و فکار کا فن وجود میں آیا 'جس کی حسن تر تبیب ہم البنگی اور مطابقت مامل کرنے کی کوششوں میں بعد کے بینانی فنون لطیفہ کی روح جملکتی ہے ، وہال اس دور میں ترتیب باکی رزمیہ تظموں الباد اور اودیس نے بونانی ادبیات کے لئے ایک معبوط بنیاد فراہم کر دی۔ اسی طرح اجماعی اور تھنی زندگ کے لئے مطار مخصوص مقامات پر ، جس میں اولیمیا سب سے قدیم اور اہم تھا' مخلف موقوں پر کھیاوں اور دوسرے فون میں "بین اليوناني" مقابلوں كا اجتمام خصوصى الهيت ركمتا تفا- ان مقابلے كے ميلوں ميں تمام يونانيوں كو جو چھوٹی چھوٹی شمری مواستوں میں سے ہوئے تے اور آئیں میں بیشہ برسر پاکار رہتے تے اسے مشترک ترزی بشول ان کے جو دور دراز نو آبادیات میں بس مے تنے ایک دوسرے سے تسل عبان مسم و مواج طرز معاشرت خیالات اور طرز فکر کے دربردہ کین مضبوط

بند منول سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کو اپنے انتشار کے باوجود اس قومی وحدت کا بخوبی احساس تھا، چنانچہ اس دور میں دہ اپنے آپ کو ایک مشترک نام بیلینز سے پکارنے کھے تھے۔ (یہ وسطی بونان کے علاقے بہلاس کی نبست سے تھا جمال علاوہ بعض دو سرے مندرول کے، پیشین محوبی کے مشہور ڈلفی کا معبد بھی واقع تھا)۔

جیسا کہ اور ذکر ہوا دورین لوگوں کی یورش کے نتیج میں گیارہویں مدی ق- م-سے یونان سے مشرق کی طرف سا کلیڈیز جزیروں ایٹیائے کوچک کے ساملوں اور درہ وانیال ۔ اے بحر اسودے جنوبی کناروں تک عجمہ جلہ جائے پناہ کے متلاشی قدیم یونانیوں (مانسیوں) نے نو آبادیات قائم کرنی شروع کر دی تھیں۔ ان نو آبادیات نے ایک مت تک این امل دطن سے ممرے تجارتی' تمنی اور معاشرتی تعلقات وابستہ رکھے۔ بعد میں دیگر اسباب' مثلاً برحتی ہوئی بوتانی آبادی کے لئے خوارک کا مسئلہ وغیرہ کی بنا پر ندکورہ علاقوں میں نی نی نو آبادیات کے قیام کا سلسلہ جاری رہا۔ اٹھویں مدی ق۔ م۔ سے جبکہ یونانی تدن کی نشاۃ ٹانیہ شروع ہوئی تھی' یونان کی شہری ریاستوں اور ان کی مشرقی نو آبادیات کے ہاتھوں یونان سے مغرب کی طرف بھی سلی اور اٹلی سے لے کر اسین کے ساملوں تک یونانی مبنوضات قائم ہونے کھے۔ ای زمانے ہے یونانیوں کے ہلال زرخیز کی قوموں سے تجارتی اور تمانی تعلقات بھی ودبارہ استوار ہوئے۔ یونانیوں نے شام میں المنا اور مصر میں فرعون کی مرمنی کے مطابق نوکریش کے مقام پر اپنے تجارتی پراؤ قائم کئے۔ مشرقی تمذیبوں سے بونانیوں کے دوبارہ تعلقات قائم ہونے کے بنتیج میں ان کی تمانی و تہذیبی زندگی کو جو برمعاوا ملا اس میں سب سے پہلا اور نمایت اہم عضر ہونانیوں کا براہ راست فونیتیوں سے رسم الخط کا حصول تفا- رسم الخط حامل كركينے كے بعد ، جس من يونانيوں نے ابني أرمائي زبان كے پيش نظر م جھ تبدیلیاں بھی کیں ایونانوں کے یاس ای تہذیب اور تمن کے لئے محوس بنیادوں کی فراہی' اس کا ایک معیار قائم کرنے' اس کو محفوظ رکھنے اور اگل نسلوں تک پنجانے کا ایک ذريعه موحما -

بسرحال ' یہ حقیقت علی کہ اس وقت ہونانیوں کی بڑی آبادی نو آبادیات میں پہیل پکی تھی اور بونان میں کہیل پکی تھی اور بونانی تدن کا دائرہ وسیع مطقے میں پھیلا ہوا تھا جس میں اصل سرزمین بونان کو آیک محدود مقام حاصل تھا۔ ان نو آبادیات کی ترزیبی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے

## یونانی تندیب کی منفردین ---- فلنفه اور سائنس

یونانی تمن کے نو آبادوات میں نشودنما پانے کی ایک مثال قلفہ اور سائنس سے دی جا علی ہے جو کہ بینانی تمن کے وو اخمازی رجمان سے۔ ان کے اثرات نہ مرف یہ ک ردموں کے دور سے ہوتے ہوئے اسلامی تمذیب تک پنچے بلکہ یماں سے بورلی اقوام تک منتقل ہو کر ان کی ترقی کا باعث اور پرجدید مغلی تهذیب کی امتیازی خصوصیت تمرے۔ یونانی فکر کے بیہ دونوں رجمان در حقیقت کا کنات اور انسان کی حقیقت میں غور و فکر کی علمی ردابت سے منطق تھے جو شروع سے بی اینے جماؤ کے اعتبار سے ان دو شاخوں یا کمنب گر میں تعتیم ہو سکتی ہے۔ اگر سائنسی فور و نکر' کائلت کی نوعیت' اس کی حقیقت اور اس کے بنیادی قوانمین پر سے پردہ اٹھانا جانا تھا تو دومرا فلسفیانہ ربحان انسان کی حقیقت اس کے مقدر اور اس کی زندگی کے مقعد کو اپنا موضوع بناتے ہوئے ایک روحانی یا غربی انداز گر رکھنا تھا۔ لیمن علی فور و گر کے یہ دونوں ربخان مقلیت پہندی کے ترجمان شخے اور لوہم و عقائد کی اندمی تعلید سے وامن پیاکر آزادانہ غور و ظرکو اپنا طرو انتیاز سجھتے تھے۔ عالی تمنصب کو یہ بوٹانیوں کی دین کی جا سکتی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار بوٹانیوں نے بغیر مواجی مختاکہ اور غیبی تعمورات کو چے میں لائے ہوئے مخالص مختل اور وجدان کی بنیاد پر " آزادانہ فکر و محقیق کا طریقہ دریافت کیا ،جس کو ہم اس کے موضوع کے اعتبار سے ما کنس یا ظلفہ کمہ سکتے ہیں۔ یونانیوں کی کی آزادی گر' کی عقلیت پندی اور کی جج اور تختیل کا غال تھا جس نے ان کے سامی اور تمذیبی زوال کے بعد بھی ان کی اس

روایت کو روی اور ارانی دانشگاہوں میں باتی رکھا' یماں تک کہ ایک تی اور طاقتور لینی اسلامی تمذیب اس کو خوش تدید کئے اور اس کو اسپے طور پر برتنے کے لئے تیار ہو گئی۔

بونانی روایت کے معابق پہلا قلفی جس نے کائنات کے بارے میں اپی غور و تحقیق ے ایک سائنی کتب ظر قائم کیا۔ اشیائے کوچک کے جنوبی مغربی ساحل پر مشہور ہونائی نوآبادی ملطد (ملیش) کا رہنے والا طالیس یا تھیلز تھا۔ اس کی پیدائش ۱۳۴ ق- م-کی بتائی جاتی ہے۔ خود فو نیقی النسل ہونے کے علاوہ طالیس ایک ایسے علاقہ کا باشندہ تھا جمال کی مخلف نو آبادیات میں مشرقی قوموں کے افراد کے ساتھ یونانیوں کا اختلاط برستا جا رہا تھا۔ ان اسباب کی بنا ہر اور معربیں میچھ عرصہ سیاحت کی وجہ سے جمال اس نے ہندسہ کی تعلیم حامل کی تھی' اس کو مشرق سے مغرب کو ریامنی اور علم بیئت منتقل ہونے کے ایک بل ے تعبیر کیا گیا ہے۔ علد اس نے عالم کی کثرت کی چھے ایک واحد عضر (یانی) کی کار فرمائی اور دوسرے مغروضات کے ذریعہ سائنی غور و گل کے لئے کافی مواد فراہم کر دیا۔ طالیس كے شاكرو انا كىمندر (بدائش 14 ق- م-) اور اس كے شاكرد اناكسيميز نے ملد ك اس سائنی کمنب فکر کو مزید ترقی دی اول الذکر نے نہ مرف طالیسی نقط نظرے پانی کو كائنات كا بنيادى عضر ملئے سے انكار كيا الكه بيد وعوىٰ كيا كه مخلف عنامر ميں سے كمى كو بھی بنیادی نہیں قرار دیا جا سکتا کیوں کہ اگر ایبا کوئی عضر ہوتا تو وہ اب تک دو سرے عناصر بر عالب آچا ہو آ۔ اس کے علاوہ اس نے جغرافیہ اور فلکیات میں بھی قابل ذکر تحقیقات كين - موفر الذكر ، جو قداء من زياده مشور تما ، آج كل انا كسمندر سے كمتر درجه كا قلى في سمجما جاتا ہے۔ اس نے اپی تحقیقات میں ہوا کو کائنات کا بنیادی عضر قرار رہا جس کے ورجہ بدرجہ لطیف سے منجد ہونے کی مخلف صور تیں اگ یانی مٹی اور پھر کی شکول میں يائي جاتي جي-

یونانی قلسفیانہ روایت میں ملد کا بیہ کتب گر جو نمایاں طور پر طبیعیاتی تحقیقات کی طرف ہائل اور سائنسی ربخان کا علمبروار تھا' بعد میں ایسے فلسفیوں کے ذریعہ آئے پر متنا رہا جو یا تو ایشائے کوچک کے مغربی سامل (آئی اربیا جہاں ملد بھی واقع تھا) کے باشدے شے لیکن جرت کر کے دوسرے علاقوں میں بس مجھے نے یا وہ دوسرے نو آبادیاتی علاقوں (میشا جنوبی اٹلی میں میکنا کریشیا کا علاقہ) کے باشدے تھے' لیکن اینے خیالات اور گر کے اعتبار جنوبی اٹلی میں میکنا کریشیا کا علاقہ) کے باشدے تھے' لیکن اینے خیالات اور گر کے اعتبار

ے ملی اسکول کے سائنی رجمان کی نمائندگی کرتے تھے۔ ان فلسفیوں میں ایلیا (جنوبی اٹلی) کا متوطن زیو فیز (چینی مدی ق- م- کا آخر) ہو ایک مشکک اور عقلیت پرست آزاد خیال تھا' انکساگورس (پیدائش ۵۰۰ ق- م-) ہو کہ ہونان کی اہم شمری ریاست ایشنز میں قلفہ کو متعارف کرانے کا ذمہ دار تھا' لیو پس اور دیمتراطیس (مشہیر ۳۲۰ ق- م-) جو ہر چر کو ذرات کا مجموعہ خیال کرتے تھے اور "ورویت" نام کے ایک بانی تھے 'شامل ہیں۔ یونانی فلفیوں کی سرتاج اور وہ مخصیتیں جس کے اثرات سے فلفیانہ فکر جدید دور کک تغریباً وُحالی ہزار سال کے دوران' آزاد نہیں ہو سکا' سنزاط' اظلاطون اور ارسطوکی تھیں۔ یہ کما جا سکتا ہے کہ ان بی مرف ارسکو (۳۲۲–۳۸۴ ق- م-) اس مللی کمتب فکر کے سائنی ربخان کا نمائندہ تھا۔ جبکہ ستراط اور افلاطون کا تعلق دوسری روایت سے تھا جس کا ذكر بم أسك كر رب بي- أكر بونان كى مشرقى نو آباديات مين آئى اونيا كا علاقه خالص عقليت پند اور مبعیات سے شغت رکھنے والے سائنی طرز فکر کا موجد تھا ،جو بعد میں دوسرے علاقوں میں بھی عام ہوا' تو جنوبی اٹلی اور سسلی پر مشمل مغربی نو آبادیات اس سے مخلف کتب گلر کا مولد اور منع ثابت ہو کیں ' جو ہونان کی ظلفیاتہ رواہت اور باتی دنیا ہے ایے اثرات کے لحاظ سے ثاید پہلے کھتب فکر سے بھی زیاں بااثر عابت ہوا۔ اس دومرے اہم كتب فكركا بانى فيثاغورث كوكما جاسكا ہے۔ فيثاغورث أكر فيد أيك مش في نو آبادي ساموس کا رہنے والا تھا لیکن وہ بہت پہلے اپنے وطن سے رخصت ہو کر سیو سیاحت کڑ آ ہوا' جس میں معرکا اور بعض کے زدیک ہندوستان کا بھی سنرشال ہے، جنوبی اٹلی کی یونانی نو آبادی كوثون بي كي كيا-كوثون من جمال وه ١٠٠٠ ق- م- ك قرب مشور مون وكا تما اس ن الی خافتاء قائم کی جس عل وہ مرد اور عورت دونوں طرح کے مردوں کو داخل کریا تھا فیٹاغورٹ جس نے ا ملبام معریس علم ہندسہ کی تعلیم حاصل کی ہوگی ایک ماہر ریامنی وال تھا۔ تمر ریاضی نیٹافورٹ کے گئے تھن عدووں سے متعلق علم نہیں تھا ، وہ ان عدووں کو امرار کا نکات کی سمج سمحتا تھا۔ اس کے خیال میں تمام کا نکات علم رواضی کے اصول پر مرجب محمی اور عدوول کا علم اس کی حقیقت سمجھنے کا براہ راست ذریعہ تھا۔ لیکن یہ بھی نیٹافورت کی مخصیت کا محض ایک پہلو تھا۔ کروٹون ہیں اس کی شمرت اسپے متعوفانہ فلینے اور ایک خافتاء کے مرراء میخ طریقت کی حیثیت سے تھی۔ ورحقیقت نیٹاغورٹ کی ریامنی

اس کے تصوف کے ساتھ کی ہوئی تنی اور ان دونوں کی آمیزش سے ایک متعوفاتہ قلفہ کی تشکیل ہوئی تنی ہو ملمی کھتب فکر کے خالص سائنسی دویہ سے واضح طور پر مخلف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس طمح فیشاغورث کے ذریعہ پوٹائی فکر کا یہ دو مرا کھتب فکر شروع ہوا۔ جس کو جنوبی اٹلی اور سسلی کا کھتب فکر ہمی کما جا سکتا ہے کوئکہ فیشاغورث کے علاوہ بعد میں اس کھتب فکر کی اور اہم مخصیتیں ہمی اس علاقے سے متعلق رہیں۔ ملمی کھتب فکر میں اور اہم مخصیتیں ہمی اس علاقے سے متعلق رہیں۔ ملمی کھتب فکر کی طرح یہ کھتب فکر کی اور اہم مخصیتیں ہمی اس علاقے سے متعلق رہیں۔ ملمی کھتب فکر کی طرح یہ کھتب فکر ہمی بعد میں یونان کے دو مرے علاقے میں چیل گیا اور اس نے کی طرح یہ کھتب فکر ہمی بعد میں یونان کے دو مرے علاقے میں چیل گیا اور اس نے مختلف فلفیوں کو متاثر کیا جن میں سب سے بااثر اظاطون ثابت ہوا۔

نیٹاغورٹ اور اس کتب ظرکی خصوصیت ،جو آرتی مسلک کی دین تھی جم اور روح کا تعناد اور جم کے مقابلے میں مدّح کی پرتری پر بیٹین تھا۔ یہ لوگ مدح کو ایک ابدی عضر مانے تے اور فٹافورٹ عالم ارواح (آگوان) كا بھى قائل قل اس نے جو خافاد قائم كى تملی اس کا متعمد مختف ریا متول اور اوامرو نوای کی پابندی کے ذریعہ روح کو تمام کافتوں ے پاک کرنا تھا تاکہ وہ آواکون (یار بار اس دنیا میں پیدا ہونے) کے چکرے نجات یا جائے۔ فیٹاغورٹ کا سب سے اہم متعوقانہ تقور جس نے اقلاطون کو اور افلاطون کے وراجہ بورے عمد وسطی کے مظرین کو متاثر کیا ایک عالم بالا کا تصور تھا جو ابدی ہے اور جس کا اوراک حواس کی بجائے عمل اور وجدان سے ہوتا۔ نیٹاغورٹ کی تعلیمات میں ریاضی اور تعوف کی آمیزش نے جو عقلیت پندانہ غربیت کا ربھان پیدا کر ویا تھا وہ اس فاظ سے اہم ہے کہ یہ بونان کے ان تمام فلسفیوں کا خاصہ بن گیا جو غربی یا روحانی میلان ر کھتے تھے اور پھر ان کے واسلے سے اگر یہ ایک طرف میمائی دینیات میں رچ بس کیا تو اسلامی تمان می یونانی کر کے داخلے کے بعد علم کلام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ملد نیٹا فورث کے علاوہ افلاطون (۱۳۳۷-۲۲۸ ق- م-) سے پہلے بہلے اس کمتب فکر کے اہم ترین فلیفول عمل بالترتیب بیراقلیس پرمینینیز اور امپیندکلیز ہوے جنول نے يونان كى فلسفيانه روايت يرممرا الر والا-

## ارانی تهذیب

جنوبی مغربی ایران میں خلیج فارس سے ملا ہوا علاقہ جو قدیم زمانے میں علام کے نام ے مضور تھا۔ تمذیب و تدن کے ابتدائی مراکز میں سے تھا۔ خیال کیا جا آ ہے کہ سمیری تمذیب کے باندل میں سے العید تدن کے لوگ المد اس علاقہ سے جنوبی عراق میں آئے تھے اور اس علاقہ کی بعض تمنی ترقیات مثلاً پائش شدہ مٹی کے برتوں کا مضوم طرز ناہنے اور دو مرے دھاتوں کا استعمال نیز ندہی میدان میں سمیری دیو تاؤں کا مخصوص تصور اور ان کی دیومالا علام سے بی ممبر کو ملی-۱۰ بسرحال بید چیز تو آثار قدیمه کی دریافتوں سے ابت ہے کہ سمیری تندیب کے ابتدائی ذمانے (تقریباً ۱۰۰۰ ق۔م) سے علام کے مرکزی شرسوسا (شوش) میں ایک ترتی بافت تدن موجود تعاجو سمیری تهذیب کی طرح مسلس ترقیوں کی بجائے ان کے زیر اثر حرف شناس کی منزل تک پہنچ کر پھروہیں رکا رہ کیا۔ بعد کی تاریخ مل سے علاقہ ممری بالی تندیب کے پہلو بہ پہلو' اس کے ساتھ ایک اٹار چرماؤے پر تعلق ر کھتے ہوئے اپنا وجود باتی رکھنے میں کامیاب ہو کیا۔ کو اس عرصہ میں بدی حد تک اس نے سميرى تمذيب كے اثرات بھى قول سے۔ اس كے شال ميں ايران كا شالى مغربي علاقہ قديم زمانے سے وسط ایشیا سے آنے والے قبائلی حملہ اوروں کی مزر کاہ رہا ہے جن میں بہت ے آمے بدھ کر شام اور اناطولیہ تک جا چینجتے تھے جبکہ کئی مروہ خود اس علاقے میں تھر کر اس پاس کی سلطنوں میں قسمت آزمائی کرتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ مغربی ایشیا کے عموی تون میں جذب ہو جاتے تھے۔

ای طمع کے حملہ آوروں میں اصل سلسکرت بولنے والے وہ آریہ قبائل ہمی تنے ہو کہ دوسرے الفہ سے حملہ آوروں میں اصل سلسکرت بولنے والے وہ آریہ قبائل ہمی تنے ہو کہ دوسرے الفہ سے مل کی وقت بحر کیمپین کے پاس اپنے وطن سے حرکت میں آئے اور الگ الگ شاخوں میں بٹ کر دنیا کے مخلف حصول میں

سی کے ان کی مغرب کی طرف سنر کرنے والی شاخ بر کیسین کے شال اور جنوب ہیں سنر کرنے کے اعتبار سے وہ حصوں ہیں بٹ گئی تھی۔ بر کیسین کے شال کی طرف سے مغرب ہیں آگے برجینے والی ذیلی شاخ برستور آگے چلی رہی یہاں تک کہ برگری کے میدانوں ہیں بہنچنے کے بعد جن بی طرف مؤ کر جزیرہ نمائے بونان ہیں وافل ہو گئی جہاں چند صدیوں بعد وہ بونانی ما سینی تہذیب کی علمبروار ہیں۔ اس شاخ کا وو سرا حصہ جو بحر کیسین کی جنیل سمت سے آیا تھا ایران کے مغربی پہاڑوں سے آگے نہ برجہ سکا اور اس نے ایران ہیں ہی اپنے وُیرے وُال ویکے جہاں ان کے مخلف قبائل اس ملک کے مخلف حصوں پر قابض ہو کر اپنی چھوٹی چھوٹی ریاسیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان آریہ مہاجرین کی مشرق شاخ ان قبائل پر مضمل تھی جو جنوب اور جنوب مشرق کی طرف وجرے وجرے وجرے اور اخبا " شرک ان قبائل پر مضمل تھی جو جنوب اور جنوب مشرق کی طرف وجرے وجرے واور ا خبا " ہوئے تقریبا ۵۰۰ ق م ۔ کے لگ بھگ ہموستان ہیں وافل ہونا شروع ہوئے اور ا خبا " کر ہندوستانی تمن واوی سندھ کی تمذیب کی بریادی کا سبب بے۔ گو بعد میں انہوں نے قبل از آریہ ہمدوستانی ٹی دکھوستانی ٹی دکھوستان ٹی دکھوستان ٹی دکھوستان ٹی دکھوستان ٹی دیسیں آئے آریہ شندیب کی بریادی کا سبب بے۔ گو بعد میں انہوں نے قبل از آریہ ہمدوستانی تندیب کی بریادی کا سبب بے۔ گو بعد میں انہوں کے آریہ شندیب کی بیاد بھی رکھی۔

آریوں کے جن قباکل نے ایران چی سکونت افتیار کی تھی ان چی جنوب مغرب چی علامیوں کی سرزین کے پاس بینے والے قبیلہ پرسس (جس سے ان کے علاقہ کا نام فارس پڑا) اور شال مغرب جی آباد ہونے والے قبیلہ باد خصوص ایمیت کے حالی ہیں۔ نہ مرف یہ کہ اس علاقہ کی علای تہذیب کے باتحت اپنے مغرب جی واقع سمیری بالجی اور آشوری یہ تہذیب کے زیر اثر انہوں نے بھی تہنی ترقی کے بہت سے ورجات طے کر لئے۔ بعد جی تہذیب کے زیر اثر انہوں نے بھی تہنی ترقی کے بہت سے ورجات طے کر لئے۔ بعد جی میں اور اس کے متعدد حملوں کے تحت اپنی مخلف شاخوں کو منظم کر کے شال مغربی ایران جس ایک مادی حکومت قائم کرنے جی کامیاب ہو گیا۔ اس حکومت کا پایہ تخت اکبتانا ورودہ ہدان) تھا۔ اس حکومت کے بانی ویکو (ڈیوسس) اور اس کے جانشینوں کے زیانے جس نہ نہ مرف مادی حکومت سے روان کے مخلف حصوں بشول فارس پر قبضہ کر لیا' بلکہ اس خاندان کے ساتھ معاہدہ کر کے آشور کی زیرست سلانت کو فلست فاش دی اور اس

#### Marfat.com

ت۔ م۔ میں اس کے وارالسلطنت نینوا کو بناہ کر دیا۔ آشور کی بناہی کے بعد اس کی سلطنت کے بدہ دھمہ پر مادیوں کا بھنہ ہو گیا اور ان کی حکومت ایران سے وسطی اناطولیہ تک پھیل گئے۔ البتہ ہو نشتر کا جانفین ایخ توو گھو یا استیاس (۵۵۰۔۵۵۵ ق۔ م۔) اپنے بیٹرو کا ہم پلہ شمیں ثابت ہوا اور اس کے زمانے میں فارس کے بشیتنی حاکم اور مادیوں کے چمرپ (گورنر) کو روش دوم ہخانمتی نے بعناوت کر کے زمام حکومت مادیوں کے ہاتھ سے چھرپ (گورنر) کو روش دوم ہخانمتی نے بعناوت کر کے زمام حکومت مادیوں کے ہاتھ سے چھین لی۔

کورش (سائرس) دوم جو بزرگ یا کبیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور صوبہ فارس سے متعلق ہونے کی بناء پر فالص ایرانی آریہ نسل کا نمائدہ کما جا سکتا ہے' ایک زبردست فاتح ثابت ہوا۔ نہ صرف اس نے اپنے ہے پہلی مادی حکومت کے وسیع و عریض متبوضات کو اپنے قبضہ جس کیا بلکہ مغربی اناطولیہ جس لیڈیا کی حکومت کو شکست دے کر اپنا علاقہ یورپ کی سرحد تک پنچا دیا۔ دوسری طرف اس نے مادی سلطنت ہی کی طرح زبردست بابلی حکومت کو بھی اپنی حکومت کا جزینا کو مشرق کی طرف تراسان سے آگے بوجہ کر مادراء النحر اور جنوب مشرق جی ہندوستان لیا۔ مشرق کی طرف خراسان سے آگے بوجہ کر مادراء النحر اور جنوب مشرق جی ہندوستان کے خلاف لوتے ہوئے ۲۹۹ قر۔ م۔ جس وہ مارا گیا۔ اس کے لائے کہ جبید (۲۲۵۔۲۵۳۔ کے خلاف لوتے ہوئے ۲۹۹ ق۔ م۔ جس وہ مارا گیا۔ اس کے لائے کہ بینہ کر لیا بلکہ جنوب میں نوبیا اور مغرب جس لیبیا جس بن نہ صرف معری حکومت پر قبضہ کر لیا بلکہ جنوب میں نوبیا اور مغرب جس لیبیا جس بن فاذی تک علاقے کو اپنے دائرہ سلطنت جس لیا بلکہ جنوب اس کے انتقال کے بعد تخت نشین کے پچھ جگڑول کے نتیج جس جانائی پر قبضہ کر لیا اور شمنٹاہ ایران کی حیثیت سے اس سلطنت کا سب سے عظیم بادشاہ ہوا۔

داریوش اول نے اپی حکومت کی ابتدا ان بعاوتوں کو فرو کرنے سے کی جو تخت نشینی کے جھڑوں سے فائدہ اٹھا کر ایرانی سلطنت کے تمام معبوضات میں پھیل گئی تھیں۔ بابل سے ہدان کی طرف جانے والی شاہراہ پر میدیا کے پہاڑوں میں ایک معام بستون ہے یہاں ایر نہن سے ہمان کی طرف جانے والی شاہراہ پر میدیا کے پہاڑوں میں ایک معام بستون ہے یہاں ایر نہن سے تمن (۱۰۰۳) سو فث کی بلندی اور ایک تقریباً ناممکن الحصول مقام پر واریوش اول کا ایک کتبہ تمن زبانوں (قدیم فاری اکادی اور علای) میں ایک ایسے خط میٹی میں تحریر

ہے جو کہ اصلاً تمیری رسم الخط سے ماخوذ ہے (در حقیقت موجودہ دور میں بالمی اور تمیری خط كا يراها جانا اسى كتبه كى سه لسانى تحرير كا مربون منت هي اس كتبه مي داريوش اول نے ائی حکومت کی ابتدا میں ہونے والی بغاوتوں اور باغیوں کے ساتھ انے سلوک کی تفصیل وی ہے۔ اس کے وعویٰ کے مطابق میہ تمام بغاوتیں ایک سال کے اندر اندر ختم کر وی سننیں۔ بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد واربوش فقصات کی طرف متوجہ ہوا اور پہلے سے ہی وسیع و عربیش ار انی سلطنت کو اس نے مشرق اور مغرب دونوں طرف فوصات کر کے اس قدر پھیلا دیا کہ اس وفتت تک دنیا میں اتنی بردی کوئی سلطنت قائم نہیں ہوئی ہتی۔ داریوش اول کے انقال کے وفت اس کی سلطنت شرقاً غرباً ہندوستان میں بیاس اور وسط ایشیا میں سیون دریاؤں سے لے کر بونان میں پنڈوس بہاڑی سلسلہ تک اور شالاً جنوبا ' تفقاز کے سلسلہ کوہ سے دریائے نیل کے پہلے آبشار تک پھیلی ہوئی تھی یہ سلطنت میں "چھتر پیول" (صوبوں) میں بنی ہوئی تھی۔ جن میں سے ایک ایک ملک کے برابر تھے۔ یہ پہلی ایرانی سلطنت ابنی عدیم النثال وسعت اور بے شار مختلف نسلوں' قوموں بھانت بھانت کی زبانیں بولنے والوں اور مختلف نمبب کے مانے والوں پر محط ہونے کے لحاظ سے عی منفرد نمیں تھی' بلکہ اس زمانے کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی محکوم قوموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری اور صلح جویانہ روبیہ کی بھی حامل تھی۔ ہنامنٹی شہنشاہوں (خصوصاً ابتدائی حکمرانوں) نے مفتوحہ علاقوں بیں نہ صرف مقامی رسم و رواج اور علاقائی قانون کا احترام کیا بلکہ ان مخلف نہ بہوں کے ساتھ جو ان کی قلمو میں رائج سے انہوں نے نمایت روا دارانہ سلوک کیا۔ کوروش بزرگ اور وارایوش اول جو ایک خدائے واحدا ہو رامزڈ کے پرستار تھے' اپی دوسرے مذہبوں کو ماننے والی رعایا کی دلجہ تی کے لئے ان کے دیو تاؤں کا احرام بھی روا کر لیتے تھے۔ ای طرح صوبائی حکومتوں میں این چھتریوں یا صوبہ داروں کے لئے انہول نے متعدد مقای حکرال خاندان کے لوگوں کو' اگر انہوں نے اطاعت تبول کر لی متی ' ترجیح دی-اليي وسبع سلطنت كو، جو كه اشخ متفاد اور مخلف النوع اجزاء كا مجوعه لتحي، أيك دائره حکومت میں متحد رکھنے کا کام بغیر ایک مضبوط مرکزی حکومت کے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ بی معنبوط مرکزی مختلف صوبوں پر اس کی گرفت مطبوط رکھنے والا انتظام سلطنت اور اس کے لئے مخصوص اداروں کی ایجاد ہی وہ میدان کما جا سکتا ہے جس میں پہلی ارانی سلطنت نے

ایے پیش رووں اور ہمعصروں میں امتیاز حاصل کیا تھا۔ اس کو قدیم ایرانی تہذیب کی منفرد خصوصیت کی حیثیت سے ہم یماں بیان کر سکتے ہیں۔

### انتظام سلطنت

چنانچہ' اگر ایک طرف اس وسعیج سلطنت میں انتظام حکومت کو ممکن بنانے کے لئے بخامتی حکومت نے اپنے صوبہ داروں کو کافی اختیارات دے رکھے تھے کو دوسری طرف ان کو قابو میں رکھنے کے لئے ہر صوبہ کی فوج کا ذمہ دار ایک خود مختار جنزل ہو یا تھا جو براہ راست بادشاہ کو جواب وہ تھا۔ بھر صوبہ وار اور جنرل دونوں کی تھرانی کے لئے ہر صوبہ میں ا کے سکرٹری بھی ہو تا تھا جو باشاہ کو صوبہ سے متعلق ربورث بھیجا رہتا تھا۔ ان سب کے علاوہ پھرایک شای خنیہ بولس کا محکمہ تھا جو کسی موقع پر بھی اچانک پہنچ کر تمام حسابات اور کاغذات کی جانج بر آل یا سمی بھی معالمے کی تحقیقات کر سکتا تھا۔ صوبہ دار اور سیرٹری کی ما تحتی میں منشیوں اور کلرکوں کی ایک بری جماعت رہتی تھی جو صوبہ کے تمام انتظامی امور كى وكمير بعال كرتى تقى- اس صوبائى حكومت كا تمام خرجه اس صوبه كے ذمه واجب الاوا نیکس میں لیا جاتا تھا۔ لیکن بیہ اس رقم کے مقابلے میں بہت کم ہوتا تھا جو کہ ہر صوبہ سالانہ نیکس کے طور سے مرکزی حکومت کو بھیجنا تھا۔ سالانہ ایک بھاری متعینہ رقم ادا کرنے کے علاوہ مختلف صوبے شاہی محل اور دربار کی ضروریات بوری کرنے کے لئے مختلف چیزیں بھی بری تعداد میں بہم پہنچاتے تھے۔ مثلاً مصرکے ذمہ علاوہ ۲۰۰ میلنٹ ۲۱۔ رقم کے ایک لاکھ ہیں ہزار (\*\*\*\*) آدمیوں کے سالانہ خرچ کے برابر مکا دینا واجب تھا۔ میڈیا سالانہ ٹیکس کے علاوہ ایک لاکھ بھیرس میا کرتا تھا۔ آر مینے کے ذمہ تمیں ہزار مرغ اور برندے تھے۔ باغل ایک ہزار میکنٹ کے علاوہ سالانہ ۵۰۰ خواجہ سرا شاہی محل کے لیے بھیجتا تھا۔ ۲۲۔ لیمن اس معاری خراج اور نیکس کے باوجود منذب دنیا کے ایک برے حصے کو ایک دائرہ حکومت عمل لاکر اور امن و امان کے قیام کے ذریعہ تجارت و معیشت کے لئے سازگار ماحول مناكر ارانى سلانت نے اسے صوبوں كى خوشخالى كا سامان مسياكر ويا تعا-

اس وسیع سللنت میں امن و امان کا قیام ' بہتر انتظام سلطنت اور مرکزی حکومت کے افتیار کو جر مجکہ تشلیم کرائے میں بوا باتھ شاہراہوں کے اس نظام کا تھا جو ایرانی سلطنت کا

ایک نمایاں کارنامہ کما جا سکتا ہے۔ اس حکومت کے بیٹر انظامی اداروں کے موس دارایوش اول نے سے بات بخوبی محسوس کر لی تھی کہ استے دور دراز علاقوں پر بنی سلطت بی مرکز کا اقدّار بھر نظام آمد رفت کے ذریعہ بی قائم کما جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلط بیس اس نے خصوصی توجہ کے ذریعہ سلطنت کے مختلف علاقوں کو دارالسلطنت شوش اور تخت بشید (پری پولس) ہے مرکاری شاہراہوں کے ذریعہ جو ڈرکھا تھا جن کی تیاری میں کانی دولت خرج کی گئی ہو گی۔ اس طرح کی ایک سرک مثلاً جو سلطنت کی مغربی سرحد کے قریب واقع اہم شرسارد (ساردیس) کو شوش سے ملاتی تھی تقریباً دو ہزار چار سو کلو بیز بی تقریباً دو ہزار چار سو کلو بیز بی تقسی۔ یا ای طرح کی دوسری سرمیس جو معر، ہندوستان اور ترکتان کو ایرانی سلطنت کی مختلف راجدھانیوں (ابتدا " بیارگاہ، سردیوں می شخص۔ یا ای طرح کی دوسری سرمیس تعیس جو معر، ہندوستان اور ترکتان کو ایرانی سلطنت کی مختلف راجدھانیوں (ابتدا " بیارگاہ، سردیوں می شخف سادر بھی بھی تخت جشید) کو آئیس میں ملانے والی الگ شوش موثن سرمیوں میں ہدان (ابتدا) اور بھی بھی تخت جشید) کو آئیس میں ملانے والی الگ شوش میں جو بنوانے کا ایک اہم مقصد تھا، عام دنوں میں تجارت اور عوام کی آمدورفت کے لئے بھی استعال میں رہتی تھیں۔ چنانچہ ان سرکوں پر امن و امان کے قیام کے لئے سابیوں کی سے گفت کرتے رہتے تھے۔

انتظام حکومت کے نقط نظر سے سلطنت کے طول و عرض میں پیملی ہوئی ان شاہراہوں کا ایک اہم فائدہ ڈاک کے نظام سے متعلق تھا۔ اس کی بدولت دور دراز علاقوں کی اطلاعات بھی مرکز تک بہت تیز رفاری سے پہنچ جاتی تھیں۔ چنانچہ تمام بردی سروکوں پر ہرچو ہیں (۲۲) کلو میٹر کے بعد جمال عوام کے لئے سرائیں بنی ہوتی تھیں وہاں ڈاک کے ملکے کا ایک اشیش بھی ہوتا تھا جس میں آزہ دم آدی اور گھوڑے تیار رہتے تھے۔ جیکیلے اشیش کے سوار ہرکاروں کے دکھائی پڑتے ہی ڈاک والوں کی نئی فیم حرکت میں آ جاتی تھی اور ان کے رکنے سے بہلے ہی نئی فیم ان سے ڈاک لے کر برق رفاری سے اگلے اشیش کی طرف ردانہ ہو جاتی تھی۔ اس طرح سارد سے شوش تک جبکہ ایک عام مسافر تین مینے کی طرف ردانہ ہو جاتی تھی۔ اس طرح سارد سے شوش تک جبکہ ایک عام مسافر تین مینے میں بہنچا تھا' سرکاری ڈاک ہفتہ بحر سے بھی کم مدت میں بہنچ جاتی تھی۔

ہنمانشیوں کی بیہ وسیع و عربین سلطنت فری طاقت کی مربون منت تھی او فوج ہی کی بنیاد پر اس کو باقی رکھا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جنگ کے زمانے میں پندرہ سے پہاس سال کی عمر کے ہر صحت مند آدی کے لئے فرج میں بحرتی ہونا لازی ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر تمام صوبائی افران اپنے اپنے علاقوں کی فوجیں ترتیب دے کر مرکز کی خدمت میں روانہ کرتے ہے۔ ان صوبائی فوجوں کے علاوہ جن کی ایک محدود تعداد اور بیشہ صوبوں میں امن و امان کے قیام کے لئے موجود رہتی تھی' مرکز کی اپنی بھی ایک مستقل فوج تھی۔ یہ فوج جس کو داریوش نے "قشون جادیدان" کے نام سے قائم کیا تھا ایرانیوں پر مشتمل تھی اور بیشہ دس داریوش نے تعداد میں رہتی تھی۔ ان کے علاوہ چار ہزار سوار و پیادہ فوج جو تمام کی تمام شریف و نجیب خاندانوں کے افراد سے ترتیب پاتی تھی' شامی محل اور بادشاہ کے حفاظت کے لئے ہوتی تھی۔

جنگ کے زیانے میں ایرانی فوج مختف صوبوں سے آئے ہوئے دستوں کی بنا پر جو کہ زبان نسل اور روایت کے اعتبار سے طرح طرح کے نمونے پٹی کرتے تھے ایک غیر منظم انبوہ بن جاتی تھی۔ اس طرح کی فوج میں ہر عمد اور ہرعلاقے کے روایت اسلحوں اور ساز و سامان کے نمونے جمع ہو جاتے تھے جس میں گوپھن اور گدر سے لے کر اونٹ ہاتھ ، محوثے اور پیوں پر بری بری تمواریں جڑے ہوئے رتھ تک سمی شامل ہوتے تھے۔ اس فوج کی طاقت ڈسپلن اور انتحاو سے زیادہ کشت تعداد میں مضمر ہوتی تھی۔ جنانچہ اس طرح کی فوج اپنے سے بہت کم تعداد میں مضمر ہوتی تھی۔ جنانچہ اس طرح کی فوج اپنے سے بہت کم تعداد میں متحد حب الوطنی سے سرشار اور منظم فوج کا منابلہ نہیں کریاتی تھی جیسا کہ بونانیوں سے ایران کی جنگوں میں ثابت ہو گیا۔

### فن تغيير

ایران کی اس قدیم سلطنت نے صنعت و ترفت علم و ہنر اور فن تغییر کے علاوہ دو سرے فنون لیفیہ بیں خاص کار نمایاں نہیں سرانجام دیتے اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ایرانی سلطنت اپنے مزاج کے اعتبار سے فوجی اور جاگیردارانہ انداز کی حکومت نقی۔ ہنافتی حکمراں اور ایرانی طبقہ شرفاء جنگیوئی عکمرانی اور انتظام سلطنت کے علاوہ دو سری چنوں میں دلجی لیما اپنی حیثیت سے فروتر سجھتے تھے۔ دو سری طرف ان کی دستھ و عربین سلطنت میں دبجی لیما اپنی حیثیت سے فروتر سجھتے تھے۔ دو سری طرف ان کی دستھ و عربین سلطنت میں بوے بوے ایسے صوبے شان بائل ممر ایشاہے کوچک اور شام دغیرہ شانل شے جو قدیم نالے نے اس صوبوں میں اور علم و فن کا مرکز تھے۔ ان صوبوں میں اپنے دالی

قوموں کے آقا اور مالک ہونے کے ناطے ارانی ان کی دستکاریوں اور علم و فعنل سے فائدہ انمانے پر قانع سے اور خود ان میدانوں میں دخل اندازی کی مرورت نہیں محسوس کرتے تے۔ البتہ فن تغیر کے میدان میں بخامتی شمنٹاہوں خصوصاً داریوش بزرگ اور خیارشا اول کی براہ راست دلچیں نے سلطنت کے مختلف حصوں میں رائج طرز تغیر اور ان کے ما ہرین کے تعاون سے ایک نفرد ارانی طرز پیدا کیا تھا۔ اس طرز کی مثالیں بیار کا تخت جمشید' نقش رستم اور شوش کے ان محلات اور مقبروں میں دیمی جا سکتی ہیں جو اگرچہ وقت کی تکست و ریخت اور حادثات زمانہ سے بری طرح مجروح ہو چکے ہیں لیکن اب مجی ان اعلی بلندیوں کی نشان دہی کر دیتے ہیں جہال ان شہنشانہوں نے فن تعمیر کو پہنیا دیا تھا۔ ان تغیرات میں سب سے متاز تخت جشید کا مجموعہ محلات ہے۔ جو زمین سے بیں سے پیاس ف اونے ایدرہ سوفٹ لمے اور ایک ہزار فٹ چوڑے چوڑے پر تغیر کے گئے تھے۔ نیچ میدان سے اس بچوترے کے اور پہنچنے کے لئے دو سمتوں سے آمنے سامنے زینے بے ہوئے ہیں جو اپنی غیر کشادگی اور تدریجی بلندی میں بجائے خود فن تعمیر کا ناور نمونہ ہیں۔ اس بچوترے کے اور ایک طرف ایک اور زینہ کے ذریعہ ، جس کے دونوں طرف سارے کی وبواروں پر سک تراثی کا بے مثال کام (کم سے کم ایران کی حد تک) کیا گیا ہے ' خیارثا اول کے "چل مینار" تک پہنیا جا سکتا ہے۔ اس وسیع و عربین دیوان کی چمت جس کا رقبہ مع اطراف کے کمروں کے ایک لاکھ مربع فٹ سے بھی زیادہ ہے سے ایسے ستونوں پر قائم تھی جن کے سبک بن اور تناسب کی نظیرونیا کے کسی خکے سے کمنی مشکل تنی- ان میں سے مرف تیرہ (۱۳۷) ستون اس وقت بھی اس وعویٰ کی مدافت ٹابت کرنے کے لئے موجود ہیں۔ ان نازک ستونوں پر جو کافی دور دور واقع ہوئے ہیں اور بلندی میں تقریباً چونسھ فث تک جاتے ہیں' جو چھت قائم رہی ہو گی۔ "چل مینار" کے بیچھے "سو (۱۰۰) ستونوں کا دیوان" تھا جس کا مرف ایک ستون ہی قائم رہ کیا ہے البتہ اس کا نعشہ آثار کے ذریعہ و کما جا سکتا ہے۔ ان ممارتوں میں وروازوں کی آرائش کے لئے یائش شدہ منقش ٹاکلوں اور ستونوں اور سیرمیوں وغیرہ میں بھترین سک مرمر کے استعال نے شاید ان کو دنیا کے عظیم اور خوبصورت ترین محلات بنا دیا ہو گا

یماں پر ایک چیز جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ بھی کیا تھا اوج ہے۔ وہ یہ کہ

جاختی دور کے ان فن تقیر کے نمونوں سے بیہ صاف ظاہر ہو تا ہے کہ ان کے اجزاء مختف علاقوں کے فن تقیر سے مستعار لئے گئے ہیں ' بلکہ بیشتر اوقات ان کے مافذوں کی نشاندہ بھی کی جا کتی ہے۔ واربوش اول کے ایک کتبے سے بھی بیہ معلوم ہو تا ہے کہ اس نے ایپ ایک قصری کے سلطنت ہیں شامل مختلف قوموں کے صنعت محروں سے کام لیا اور اپنی حکومت اور دیگر ملکوں کے مختلف علاقوں سے دہاں کے مشہور تقیری اور آرائش مامان کو حاصل کیا۔ ۱۳۳۰ اس صورت میں ایرانیوں کا ایک کارنامہ تو بیہ تقال کارنامہ تو بیہ ایک انہوں نے فن تقیر کے نادر نمونوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ استعال کیا۔ دوسری طرف ایرانیوں کا اپنا کمال اس مخصوص ذوق میں ظاہر ہوا جس کے ذیر اشتعال کیا۔ دوسری طرف ایرانیوں کا اپنا کمال اس مخصوص ذوق میں ظاہر ہوا جس کے ذیر اشتحال کیا۔ دوسری طرف ایرانیوں کا اپنا کمال اس مخصوص ذوق میں ظاہر ہوا جس کے ذیر کے ان کو فن نقیر کے بہتر معیار تک پنچایا گیا۔ پھر ان سب کو یکجا کر کے ایک ممارت کا محصہ بنانے میں بھی اس اعلی ذوق لطیف اور احساس جمال کو بروے کار لایا گیا جس نے ان تقیرات کو ایک منزو رنگ دے دیا۔

# وسيع تربوناني يا بيليني تهذيب

چوتھی صدی ق۔ م۔ کے نصف آخر تک جبکہ کانشیوں کی قائم کردہ پہلی ارانی سلطنت کے زوال کے آثار بورے طور پر نمایاں ہو بھکے تھے کلایکی بونان کی تندیب و تمان این بورے عروج کو بنتے ہوئے تھے۔ علوم و فنون عجارت و معیشت اور بمتر طرز زندگی کے میدان میں اس دوران یونانیوں نے گردو پیش کی قوموں کے مقابلے میں کمیں زیادہ اعلیٰ معیار حاصل کر لیا تھا۔ لیکن جو چیز یونانیوں کی ان تمام کامیابیوں کو محدود رکھ کر ان كى من حيث القوم ايك برى عالى طاقت بنے سے روكے ہوئے تھى، وہ ان كا ساسى انتشار تھا۔ اپن تدنی زندگی کے ابتدائی دور سے ہی بینانی سیاس طور پر چھوٹی چھوٹی شری میاستوں میں بنتے ہوئے تھے۔ یہ شمری ریاستیں جن میں عموماً ایک مرکزی شراور کھی اس کے آس پاس کا دیماتی علاقہ شامل ہو آ تھا' مالکان زمین آزاد شریوں اور ان کے غلام یا اسامیوں پر منی کسانوں کی آبادی پر مشمل ہوتی تغیی۔ اکثر اوقات کئی کئی شری ریاستیں ابنے وفاع یا ووسرے مفادات کے لئے باہم بل کر ایک انجن (لیک) بنا لیتی تھیں جس کی سررائی اس کروہ کی سب سے طاقور شری ریاست کے ہاتھ میں ہوتی علی لیکن عموماً ان ا بمنول کا استعال بونانیوں کی سیاس زندگی کی دوسری اہم خصوصیت یعنی ان شری ریاستوں کی باہمی جنگوں کے سلسلے میں ہو تا تھا۔ یہ بونانیوں کی مستقل خانہ بھنگیوں کا بی بتیجہ تھا کہ داریوش اور خشیارشا کے نبتا " کمزور جانشیں ،جو خود یونانی علاقوں پر فوج کشی نمیں کر سکتے تے 'ان ریاستوں کے باہی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر ایک عرصہ تک ان پر ارانی اثرات گائم رکھ سکے۔

فلپ اور سکندراعظم

ارانی سلطنت اور یونانی ریاستوں یا مشرق اور مغرب کے سیاس تعلقات میں ایک

دو سرا دور اس وقت سے شروع ہو تا ہے جبکہ ان دونوں کے روایتی کردار بدل جاتے ہیں اور مغرب مشرق کی پیش قدمیوں اور فوجی کارروائیوں کا بدلہ چکانے کے لئے نکل کھڑا ہو تا ہے۔ لیکن یہ کام جو بونانی ریاستوں کی طبعی انفرادیت پندی اور سیاس انتشار کی وجہ سے شاید ان کے ہاتھوں محمی سرانجام نہ پا سکتا کدرت نے ان کے پڑوی مقدونیہ کے طفیل بوراکرایا۔

جزیرہ نمائے یونان کا شال مشرقی علاقہ جو مقدونیہ کے نام سے مشہور تھا اگرچہ نسلی اور لسانی اعتبار سے بوتانی خاندان سے ہی متعلق تھا لیکن جنوب کے تندیبی مراکز سے دوری اور دیگر وجوہات کے سبب یونان کی شہری ریاستوں سے تمذیب اور تدن میں بہت بچمڑا ہوا تفا- بوتانی ریاستوں کے برعکس وہاں مطلق العمّان بادشاہت قائم تھی اور وہاں کے حکمراں نہ مرف یه که ایرانیول کی تمنی ترقی کو قابل رشک سیحت شے بلکه ان سے علوم و ننون سیکھنے اور تنذیبی استفادہ کے لئے کوشال رہتے تھے۔ ۳۵۹ ق۔ م۔ میں مقدونیہ کو فلپ کی مخصیت میں ایک ایبا حکمرال مل ممیا جو اس کو سیاس اور فوجی اعتبار سے نئ منزلوں تک لے جانے والا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنے امراء اور سرداردں کو شسواری کے نے انداز سکھا کر بهترین محمر سوار دستے تیار کئے ' ملکہ مقدونیہ کے نیم دحثی کسانوں اور بہاڑیوں کو سخت فی تربیت دے کر ان کو اینے زمانے کے بھترین فوجی بنا دیا۔ اینے ان پیدل سیاہیوں کے کئے فلپ نے ایک نی فوقی ترتیب (فیلینکس) قائم کی جو متعدد وجوہات کی بناء پر میدان جنگ میں نمایت مغید ثابت ہوئی۔ اس نے ایک دستہ کے سیابیوں کو تین (س) تین (س) فث کی دوری سے سولہ (۱۱) مغول میں تقتیم کیا جن کے اکیس نے نیزے اکلی مف کے مرول پر سے نکلے ہوئے یا ان کے کندھوں پر رکھے ہوئے شے۔ اس طرح پہلی پانچ مفول کے نیزے 'جو اپی نوک سے پدرہ (۱۵) فٹ کی دوری پر بکڑے جاتے تھے فوجی دستہ سے آگے نظے ہوئے ہوتے تنے اور وحمٰن کے لئے لوے کی کاک دیوار کابت ہوتے تنے نیزے کے علاوہ مقدونوی سیائی ایک چھوٹی مگوار' ایک بکی وهال میل کے خود' زرہ اور ساق ہوش سے مسلح ہو تا تھا۔ نیزہ برداروں کے پیچے تیر اندازوں کا دستہ ہو تا تھا جو ان کے سرول کے اور سے تیمریرسا یا تھا۔ ان کے بیچے قلعہ فٹکن الات ہوتے تھے۔ یہ متی وہ فوج جس کو فلب نے اسپے سخت میروسپان سے اس دور کی خطرناک ترین فوجی مشین بنا دیا تھا۔

اس نون کی بدولت فلب جس میں تندیب کے علاوہ جسمانی اور ذہنی تمام خوبیاں موجود تعمین سوائے اسپارٹا کے تمام بونانی ریاستوں کو زیر کر سکا۔ اور اس فوج کے بل پر اس کا لاکا سکندر باکیس (۲۲) سال کی عمر میں دنیا کو فتح کرنے نکل کھڑا ہوا۔

mmy ق- م- میں جب ایک زاتی انقام کے سلسلے میں فلی کے قل کے بعد سکندر مقدونیہ کے تخت پر جیفا تو نہ صرف شال کے وحشیوں نے بغاوت کر دی بلکہ جنوب کی بیشتر یونانی ریاستوں نے بھی مقدونوی حکومت کا جوا آثار بھینکا۔ سکندر اپی فطری صلاحیتوں اور ور شمیں بائی ہوئی تربیت بافتہ فوج کی بدوات وو (۲) سال کے عرصہ میں شال کے وحشیوال کو كمر توز فكست دين اور يوناني رياستول كو دوباره اين ما تحت كرف مي كامياب مو كيا-سس تے مے میں مقدونوی فوج اور بھرتی کے بونانی سیابیوں کے ساتھ سکندر نے این والد کے درینہ خواب کو عملی جامہ پہنانے اور امران سے مدتوں کا قرضہ چکانے کے کئے مشرق کا رخ کیا اور درہ دانیال کو عبور کر کے ایشیا میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ ایرانی شہنشاہ واراسوم کے ماتحت شاہی فوج سے سکندر کا بہلا باقاعدہ مقابلہ جنوبی مشرقی اناطولیہ میں اسوس کے مقام پر ہوا۔ جمال سکندر اپن پرجوش مربراہی اور حکمت عملی کے بدولت اپنے سے کئی كن اراني فوج كو شكست فاش دين مي كامياب موا- جبكه اراني شمنشاه كو فرار مون ك کے اپنا خزانہ اور اہل خانہ کو میدان جنگ ہی میں چھوڑ جانا پڑا۔ اناطولیہ سے سکندر نے جنوب کا رخ کیا اور شام و فلسطین کے ساحلی شہوں پر قبضہ کرتے ہوئے صحرائے سینا کو عبور كر كے مصر پہنچ حميا۔ مصر ميں وہاں كے قومی ديو آؤں كا احرّام كرتے ہوئے سكندر نے مصربوں کا اپنا ہمنوا بنا لیا جنہوں نے اسے ارانی غلامی سے چینکارا دلانے والا تسلیم کیا اور عمون دیو تا کے پجاریوں نے اسے قدیم رسوامت کے ساتھ فرعون کا تاج پہنایا۔ مصرے لیت کر وه بجر مغربی ایشیا میں داخل مواجهال ار انی شهنشاه ایک بار پجرای تمام قوت مجتمع کر كے سكندر سے مقابلہ كے لئے تيار تھا- مغربي ميديا يا جزيرہ كے علاقہ ميں اربيلا كے پاس گوگا میلا کے مقام پر دونوں فوجوں کا تمنا سامنا ہوا۔ داریوش سوم کی مختلف عناصر پر منی فوج ' باوجود سکندر کی فوج سے تعداد میں کئی گنا زیادہ ہونے کے ' مو فرالذکر کی سطیم ' تربیت اور فوجی تھت عملی کے سامنے راہ فرار اختیار کرنے پر مجور ہوئی اور خود واربوش سوم ووباره میدان جنگ میں بھامنے والوں میں سرفهرست تھا۔ ارانی شہنشاہ جس نے میدان جنگ

ے اپی سلطنت کے شالی مشرقی علاقوں کا رخ کیا تھا بالاخر خود اینے بعض سرداروں کے ہاتھوں جو اس کی برول سے تھ آ چکے تھے ارا گیا۔ اس دوران سکندر نے بائل کے قدیم شربر بند كرليا تعا- يهال سے بحروہ الخانشيول كے ايك وارالسلطنت شوش پہنج كيا جال اس کو ارانی بادشاہ کا ایک مرال بما نزانہ دستیاب ہوا جس کا ایک حصہ اس نے اینے فوجیوں میں تختیم کیا اور ایک حصہ انعامات اور کچھ قرضوں کو ادا کرنے کے لے بوتان روانہ کر دیا۔ شوش سے وہ غیر معمولی سرعت کے سات ارانیوں کے شابی خزانہ چمیانے ے پہلے پہنچ کیا اور خلاف معمول شرکو لوٹے اور جلا کر خاک کر دینے کا تھم ریا۔ یماں سے سکندر بهدان اور رے ہوتا ہوا ارانی سلطنت کے شانی مشرقی حصوں کی طرف روانہ ہوا اور خراسان ' باخر اور سند کو فتح کرتے ہوئے دریائے سیون تک پینچ گیا جمال اس نے معرکی طمع اسکندریہ نام کا ایک شر آباد کیا۔ ترکستان سے جنوب اور جنوب مشرق میں مڑ کر کوہ ہندو کش کو عبور کرتا ہوا وہ افغانستان میں داخل ہوا اور وہاں سے وریائے سندھ کو پار كرك ايك مقامي مندوستاني راجه بورس كو كلست دى- أكرچه سكندر مشرق من مندوستان کے مزید اندر تک جانا چاہتا تھا مگر اپنی فوج کی ضدے مجبور ہو کر 'جو برسوں سے وطن سے جدا ہونے اور اتنی دور پہنچ جانے پر بے چین ہو چکی تھی' اس کو واپسی کا ارادہ کرنا ہوا۔ ملے وہ دریائے سندھ کے سارے جنوب میں اس کے دہانے تک آیا جمال اس نے فوج کا ایک حصہ سمندری راستے سے روانہ کیا اور بقیہ حصہ کو خود این ما بحتی میں لے کر بلوچتان اور سینتان کے راستے سے مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بے آب و کیاہ صحرائی راستہ سكندركى فوجول كے لئے ايها عى تباہ كن ثابت ہوا جيها كه نيولين كو ماسكوكو فتح سے واليى تھی۔ شوش کینچنے محک سکندر کی آدمی سے زیادہ فوج محرائی مری اور پیاس کی آب نہ لا کر ختم ہو مئی تھی۔ اور خود سکندر کی مالت غیر تھی۔ اپنی اس عظیم الثان حکومت پر جو ہونان سے مندوستان اور ترکستان سے معر تک وسیع تھی' سکندر محض چند سال حکومت کر سکا۔ سهم قرم مر على تبنتيس (٣٣) مال كي عمر على وه اس دنيا سے رخصت ہو گيا۔ اني عمر کے آخری چند سالوں میں مشرق و مغرب کو باہم کیجان کر دینے کی کوششیں اور این دیو آ ہونے کا اعلان مکندر کے قابل ذکر کارنامے تھے۔

دُيادُوجِي ما ملوك الطوا كف

سكندر كے آخرى وقت من جب بعض مرداروں نے اس سے بوچھاكہ وہ ابنى سلطنت كس كو سونب كر جا رہا ہے تو اس نے جواب ديا "سب سے طاقتور كو"۔ چنانچہ اس كى ومیت کے مطابق اس کی موت کے بعد سکندر کے سرداروں نے اس کا جانشین بنے کے کے زور آزمائی کی تیاریاں شروع کر دیں جس میں سکندر کا ایک ناجائز سونیلا بھائی اور سکندر کے انتقال کے چند ماہ بعد پیدا ہونے والا اس کا لڑکا محض واجی طور پر شامل کر لئے گئے تنے۔ سکندر کے انتقال کے بعد اس کے جن سرواروں نے اس کی سلانت کے مخلف حصول پر قیمنہ جمالیا تھا وہ تاریخ میں "دویا ورجی" یا ملوک اللواکف کے نام ہے مشہور میں- ان مرداروں کے درمیان سکندر کی جانشینی کے لئے باہی جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کے نتیج میں سکندر کے انتقال کے تقریباً نصف مدی بعد تک بی جاکر کوئی واضح اور مستقل مورت حال تشکیل یا سکی- اس صورت میں ہمی یہ کوئی ایک جانشین نہیں تما ہو سكندركى سارى سلطنت كا وارث بن كرسائے آسكا ہو بلكہ بد سلطنت نبتاسكم درجه كے حصہ داروں کو ختم کر دینے کے بعد مختلف جمامت کی جار ریاستوں میں تقنیم ہو عنی تمی۔ ب مقدونیه کی انٹی کونیائی مغربی اناطولیہ کی اطالدی مغربی ایشیا اور اران کی سیوکسی اور مصر کی بعللیموسی ریاستیں تخیں۔ ان میں ہمی سلویس اپنی مشرقی اناطولیہ سے ہندوستان اور تركتا تك وسيع سلطنت كے باعث سكندر كا قريب ترين وارث كما جا سكتا ہے۔

ان سلطنوں خصوصاً سلوکی خاندان نے نہ صرف سکندر کی غیر بونانی علاقوں میں بونانی نو آبادیات بسانے کی روایت کو باتی رکھا بلکہ اپنی اپنی ریاستوں میں بونانی تمذیب اور تھون کی اشاعت کے لئے بھی کوشاں رہیں۔ اگر ہم مکمل طور پر بونان ذوہ علاقوں میں بعنی مغربی اناطولیہ، تحرلیں اور مقدونیہ، نیز انتائے مشرق اور شال مشرق کے صوبجات مشلاً باخر، سند اور گندھارا وغیرہ کو مردست اپنے مطالعہ سے باہر بھی کر دیں، تو بھی اس دور میں مغربی ایشیا بشمول ایران اور معر، میں بونانی تھون اور ترتی قابل لحاظ حد تک اور بھی اعتبار سے فیر معمول درجہ تک پہنچ می تھی۔ دیگر پہلوؤں سے قطع نظر اگر بونانی تمذیب کے خاص الخاص تندنی کارناموں، شری ریاست، سائنس، قلند اور فنون لطیفہ کے اثرات اور خاص الخاص تندنی کارناموں، شری ریاست، سائنس، قلند اور فنون لطیفہ کے اثرات اور خوس کے لخاط سے بی اس دور میں ان علاقوں میں دیکھا جائے تو بجا طور پر یہ علاقے نہ ترتیوں کے لحاظ سے بی اس دور میں ان علاقوں میں دیکھا جائے تو بجا طور پر یہ علاقے نہ مرف سیاسی اعتبار سے بھی بونانیوں کے کھوم تھے بلکہ تمذیبی اور تھنی اعتبار سے بھی بونانیوں کے کوم تھے بلکہ تمذیبی اور تھنی اعتبار سے بھی بونانیت کا

مرا رنگ افتیار کر گئے ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ خود یونانی اوارے اور تھنی دوایات مشرق کی تقیی ہندیب اور علم و فن سے بہت کچھ سیکھ ربی تقیی۔ پر بھی یونانی مدایات مشرق کی تقیم تمنیب اور علم و فن سے بہت کچھ سیکھ ربی تقیم بیاء پر یونانی تمنیب کے برسر افتدار طبقہ سے متعلق ہونے اور اس کے نمایاں اثرات کی بناء پر ان علاقوں میں اس دور کی تمنیب کو وسیع تر یونانی یا بیلینی تهذیب کے نام سے یاد کرنا ہی مودوں سمجھا گیا۔

پہلی چڑ تو کی تھی کہ اناطولیہ 'شام اور مصر سے خراسان' ترکتان اور افغالبتان تک جو نو آبادیا تی شہر بسائے گئے تھے وہ یونانی تھن کے مخصوص اداروں اور یونانی زبان و ادب کے اہم مراکز کی حثیت رکھتے تھے۔ ان سب عمل یونانی طرز کی شہری مجلس (گو اب وہ اپنی علاقے کی بیلنی ریاست کے ماتحت تھی)' ورزش گاہ' تھیٹر اور یونانی دیو آؤں کے مندر وغیرہ موجود تھے۔ یونانی تھن سے متعلق اس پورے وسیع علاقے میں ایک مرت تلک کے لئے یونانی زبان می پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وسیلہ اظمار بن گئی تھی اور ان سب میں یونای یونانی زبان می پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وسیلہ اظمار بن گئی تھی اور ان سب میں یونای عالموں اور ادبوں کے شہ پاروں سے ذوق رکھنا اور حشی اداکار ٹولیوں کے زرید کھیلے جانے والے یونانی ڈراموں سے محقوظ ہونا' ممذب ہونے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ یونانی زبان سے واتف قار کین کی تعداد میں اس زبردست اضافے نے مختلف میدانوں میں مصنفین کی تعداد کو مجمی کئی گئا بوسا دیا تھا۔ چنانچہ بقول ول ڈیورینٹ اس عمد کے جن گیارہ سو (۱۹۰۸) کو محقوظ رہ گئے جیں ان کے علاوہ بے شار تعداد ان کی ہے جن کیام ان کی مصنفین کے ماتھ صغیر ہتی ہے مد گئے۔ مہر

# اسكندربيه كأكتب خانه

اس بڑی تعداد میں تعنیف و آلف کا یہ بھی نقاضہ تھا کہ کتب خانے قائم ہوں۔
چنانچہ ذاتی کتب خانوں کے علاوہ مخلف بیلینی حکمرانوں اور ان کے امراء کی طرف سے اہم شہول میں کتب خانوں کے قیام کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ان میں معر میں اسکندریہ اور مغمل اناطولیہ میں برگام کے کتب خانوں نے بین الاقوای شہرت حاصل کر لی تئی۔ اسکندریہ کا کتب خانہ جو بطلیوس اول اور دوم کی کوششوں سے وہاں کے میوزیم کے ایک حصہ کی حشیت سے قائم ہوا تھا' بہت جلد اپنی ابھت اور افادیت کی وجہ سے میوزیم کے دوسرے دیشیت سے قائم ہوا تھا' بہت جلد اپنی ابھت اور افادیت کی وجہ سے میوزیم کے دوسرے

حسوں پر غالب آئیا۔ اس سلطے عیں مصر کے تھراں بطیعوی فاندان نے جو کوششیں کیں وہ ان کے شام و فلطین اور جزیرۂ قبرص پر قبضہ کرنے کی کوشھوں سے کی طرح کم نمیں کی جا تحتیں۔ چانچے بطیعوں سوم کے بارے عیں مشہور ہے کہ اس نے تھم دے دیا تھا کہ جو کتاب کی کے پاس بھی اسکندریہ عیں آئے گی اس کو اس کتب فانہ عیں داخل کر لیا جائے گا اور کتاب کی نقل اس کے مالک کو دے دی جائے گی۔ اس تھراں کے بارے عیل بید بھی کما جائے گی اس کو ماس کتب فانہ عی داخل کر ایا ہے کہ اس نے یونان کے علی مراکز ایشنز کی حکومت سے مشہور ڈرامہ نویوں سوفو کیس اور پوری پیڈیز وغیرہ کے اصل مخلوطات مشعوار مشکوائے اور مفانت کے طور پر تقریباً نوے جزار (\*\*\*\*) ڈالر کے مساوی رقم ان کو بجوا دی۔ بعد عیں جب ان مخلوطوں کی نقلیں سی بیام کے ساتھ بجوا دیں کہ وہ جرجانے کے طور پر مفانت کی اور اہل ایجنز کو وہ نقلیں اس بیغام کے ساتھ بجوا دیں کہ وہ جرجانے کے طور پر مفانت کی پوری رقم رکھ لیں۔ ہے۔ اس کتب فانہ کی اہمیت کے پیش نظریماں کا مہم شائی دربار کے متاز ترین عمدہ داروں عیں ہو آ تھا اور اس کو وئی عمد کی تعلیم کا گراں بھی مقرر کیا جاتا تھا۔ یکی وجہ ہے کہ اس زمانے کے برجے برے عالموں کو یماں کا متم جنے کی تمنا رہتی تھی۔

اسكندریہ کے اس کتب خانے کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ صرف کابول کو جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کا اوارہ بی نمیں تھا بلکہ ایک اکادی بھی تھی جہاں ایک بزار (۱۰۰۰) سال بعد بغداد کے "بیت الحکمت" کی طرح علاء اور دانشوروں کی ایک بماعت تعنیف و آلیف اور کاتبوں کی ایک بماعت تعنیف و آلیف اور کاتبوں کی ایک بوی تعداد تایاب شنوں کی نقلیں کرنے بھی گلی رہتی تھی۔ البتہ یہ فرق ضرور تھا کہ جبکہ مستقبل کے بغدادی بیت الحکمت بھی وانشوروں کا بنیادی کام بونانی علوم و فنون کی کتابوں کو عبی بھی ترجمہ کرنے کا تھا اسکندریہ کے کتب خانہ بھی ماہرین علوم کلا کی نون کی کتابوں کو عبی بھی ترجمہ کرنے کا تھا اسکندریہ کے کتب خانہ بھی ماہرین علوم کلا کی مواید کے علی سرایہ کو عدون اور مرتب کرنے بھی مشخول تھے۔ انہوں نے اس علی سرایہ کو عملف قدموں بھی الگ الگ کیا مختلف مغمونوں کے مصنفین اور ان کے کارناموں سے متعلق تاریخیں اور تنقیدی جائزے تیار کئے پرانی کتابوں کے متحد شنخ ترتیب دیے اور متحلق تاریخیں اور تھیدی جائزے تیار کئے پرانی کتابوں کے متحد شنخ ترتیب دیے اور متحل کی شرحیں تیار کیں ، مخلف موضوعات کے فتخب مواد کے مجموعے مرتب کے اور اصل یونانی زبان کو محفوظ رکھنے کے لئے اس کی گفتیں اور صرف و نحوکی کتابیں تکھیں۔ امل یونانی زبان کو محفوظ رکھنے کے لئے اس کی گفتیں اور صرف و نحوکی کتابیں تکھیں۔

اس کتب خانے کے ایک مہتم ارسٹو فیز باز عینی نے قداء کی تحریروں میں اوقاف و اعراب لگا کر اور ان کے جملول اور فکڑوں کو جلی حروف سے الگ الگ کر کے ایک مہتم بالثان کام سرانجام دیا۔ ایک دوسرے مہتم نے وولی انسوی نے مشہور ہونانی رزمیوں الیاؤ اور اوڈلی کے معیاری متن اور ان کے مشکل مقامت کی شرح تیار کرنے کا بیڑا انحایا جو اس کے بعد کے دو مہنموں کی محرانی میں پایہ جمیل کو پہنچا، اور ان کابوں کے موجودہ اس کے بعد کے دو مہنموں کی محرانی میں پایہ جمیل کو پہنچا، اور ان کابوں کے موجودہ متن کی شکل میں ہمارے باس موجود ہے۔ انہیں کے ہم پلہ مشہور شاعر اور رانشور کی ماکوس تھا جس نے اس بورے ذخیرہ کتب کی موضوع وار فرست تیار کی جو ایک سو میں ماکوس تھا جس نے اس بورے ذخیرہ کتب کی موضوع وار فرست تیار کی جو ایک سو میں ماکوس تھا جس نے اس بورے ذخیرہ کتب کی موضوع وار فرست تیار کی جو ایک سو میں ماکوس تھا جس نے اس بورے ذخیرہ کتب کی موضوع وار فرست تیار کی جو ایک سو میں الکوس تھا جس نے اس بورے زخیرہ کتب کی موضوع وار فرست تیار کی جو ایک سو میں (۱۲۰) خریطوں کے بلندوں پر بھیلی ہوئی تھی۔

## سائنسى ترقيات

اس عمومی علمی حرکت کے علاوہ جس کا پچھ اندازہ اسکندریہ کے کتب خان کی کارروائیوں میں دیکھا گیا' بیلینی دور' یونانی رویات کے ایک مخصوص علمی و زہنی پہلو یعنی سائنسی تحقیقات و تجربات کے لحاظ سے کلالیکی دور پر بھی بازی لے گیا۔ چنانچہ ایک مورخ کے خیال میں اگر بونانی روایت میں پانچویں صدی ق- م- ادبی تحریک کے اور چو تھی صدی ق- م- فلسفه کے عروج کا زمانہ تھا' تو تبسری صدی ق- م- میں (جو بیلینی دور میں شامل ے) بونان کی سائنس تحقیقات اپنے بورے شاب کو پہنچ سیس- ۲۱۔ ایک دوسرے مغربی مصنف کے خیال میں جس نے شاید اس میدان میں مسلمانوں کی پیش رفت کا مطالعہ کرنے کی کوشش نمیں کی سکندر کی وفات کے بعد بیلینی دور کی دو (۲) صدیوں میں سائنس ئے میدان میں جو ترقیات ہوئی وہ اس سے پہلے یا بعد 'جدید دور تک' اس مت کے کسی زمانے می نمیں ہوئی۔ اس مصنف کے خیال میں' اور یہاں اس کی اسلامی تندیب کے کارناموں ے بے خری واضح ہے، جدید دور کے سائنس دانوں نے عموماً ای مقام سے این کام کا ا عاد كيا ہے جال اس كو كسى بيلينى محقق نے جمورا تھا۔ ١٢٥ بسرحال أكر اس مصنف كى رائے میں ہم املاح کرنا چاہیں تو یہ کمہ سکتے ہیں کہ بیلینی دور میں اینے سے پالے نے نانے یا بعد کے ایک بڑار سال تک کے مقابلے میں سائنسی تحقیقات کے لئے موزوں ا ماحول اور مناسب رویہ بدرجہ اتم موجود تھا، جس کے متیجہ میں اس دور کی سائنسی ترقیات ندکورہ زمانوں کے مقابلے میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ نیز اس میدان میں دور جدید میں بی آکر دوبارہ چیش رفت کے بجائے 'یہ کمنا زیادہ صحیح ہو گاکہ اپنے کلائیکی دور میں مسلمان علاء اور دانشوروں نے کام کو وہیں سے شروع کیا جہاں اس کو ایک ہزار (۱۰۰۰) سال پہلے بیلینی عمد کے محققین نے چھوڑا تھا۔

سائنی میدان میں بھی جو ترقیات اس دور میں علم المندسہ (جیومیٹری) میں ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یبال تک کہ اس دور کے مشہور مندس اقلیدس (تیسری صدی قرم) کے نام پر اس مضمون کا بی نام اقلیدس پڑگیا۔ اس کی مشہور کتاب مبادیات جس میں اس نے اپنے زانے تک یونانیوں کی علم ہندسہ میں معلومات کو سمو لیا تھا' اپنی "دعویٰ" میں شکوں کے ذریعہ تشری "بوت اور نتیجہ' کی آزمودہ ترتیب اور جامعیت کے اعتبار ہے اتن مفید ثابت ہوئی کہ موجودہ صدی تک یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی۔ اس کے مشبہ فار کا پایا ہوا پر گا کار رہنے والا ابولونیس بھی تھا جس نے مخروطی شکلوں پر اقلیدس کے کام کو ابنا رہنما بناتے ہوئے اپنی کتاب مخروطیات تیار کی۔ اس کتاب میں بیش کی گئی تحقیقات نے (جس کے بعض جھے عربی میں ترجمہ ہوئے تھے اور سات باب ابھی تک علم بندسہ کے شہ پاروں کے طور پر محفوظ بیں) علم جرو ثقل ' فن جماز رائی اورفلکیات کو بہت بندسہ کے شہ پاروں کے طور پر محفوظ بیں) علم جرو ثقل ' فن جماز رائی اورفلکیات کو بہت ترقی دی۔

لیکن اس دور کا سب سے بردا سائنس دال 'جس کے متعلق بعض مور نعین کا خیال ہے کہ علم ریاضی میں آج تک کوئی اس کا پاسٹ نہیں ہو سکا ' مقلیہ (سلی) کا رہنے والا ار شمیدس نقا۔ اس کی پیدائش آگرچہ مقلیہ کے شہر سراکیوس میں ۱۸۸ ق۔ م۔ کے قریب ہوئی تھی لیکن ریاضی اور دوسرے سائنسی علوم کی تعلیم اس نے اسکندریہ میں حاصل کی۔ اسکندریہ میں اس کو اقلیدس کے کمتب فکر سے علم ہندسہ کا ذوق حاصل ہوا جو باوجود اس کی سائنس کے دیگر موضوعات مثلاً فلکیات ' علم سکون سیالات (ہاکڈورا شیکس) اور علم جرو ثقل (سیکنکس) وغیرہ میں ممارت کے ' اس کا بنیادی شوق بن کے رہ گیا۔

اپی تحقیقات میں انہاک اور ان سے متعلق ڈرامائی واقعات کے لحاظ ہے بھی ار شیدس کو دنیا کے سائنس دانوں میں اقبیاز حاصل ہے۔ اس معاطے میں اور اپنی عظمت کے لحاظ سے مماثل قرار دیا جا سکتا ہے۔ کا لا سے دور جدید میں سرائزک نیوٹن کو کسی قدر اس کے مماثل قرار دیا جا سکتا ہے۔

چنانچہ کما جاتا ہے کہ ثقل اضافی کی دریافت سراکیوس کے بادشاہ ہیروں کے تاج میں سونے میں ملاوٹ کا پید چلانے کے سلطے میں ہوئی تھی۔ اس کا انحشاف ہونے پر ابر شیدس خلل خانے کے شب میں سے نگل کر نگا چیخا ہوا باہر بھاگا تھا کہ "میں نے پالیا!" ای طرح برمانی تھا کہ "میں نے پالیا!" ای طرح برمانی ہونے میں سرائیوس پر روی جلے کے دوران ار شمیدس کے ایجاد کردہ د ملان (کریوں) اور چینوں کے ذریعے روی جمانوں کو فعیل کے نیچ سمندر سے اٹھا کر تباہ کر دینے کا واقعہ ہے۔ ار شمیدس کی ذری کے آخری لمحات میں جب بالا تر ایک طویل محاصرہ کے بعد ایراکیوس فتح ہو گیا تھا روی کمانڈر کی فوری طلی پر ایک سپائی نے ار شمیدس کو سعدر کے کنارے رہت میں علم الندسہ کی شکلیں بناتے ہوئے پایا۔ سپائی کے چلے کا تھم دینے پر ار شمیدس نے اس کو شکل کھل ہونے تک انظار کے لئے کما' جس کے جواب میں سپائی ار شمیدس نے اس کو شکل کھل کھل ہونے تک انظار کے لئے کما' جس کے جواب میں سپائی خواجورت مقبرہ جوابیا جس پر اس کی وصیت کے مطابق ایک اسطوانی شکل کے اندر ایک کو فتش کیا گیا جا۔ اسطوانہ اور کرہ کا رقبہ اور تجم معلوم کرنے کے قاعدے' ار شمیدس کے فال میا رقبہ اور تجم معلوم کرنے کے قاعدے' ار شمیدس کے خوال میں سب سے برے کا رابے تھے۔

سلینی دور میں اگر معری اثرات علم المندسہ میں معرکت الارا تحقیقات کا باعث اور خصے تنے تو یونانی تدن کے براہ راست بالی ور شد سے متعارف ہونے کا بتیجہ فلکیات میں کئی نمایاں یونانی محقین کی صورت میں طاہر ہوا۔ ان میں ارشارک میارک اور ارائو سمینیز سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اول الذکر نے اگر کلیلو سے اٹھارہ صدیوں بیشتر زشی کے سورج کے گرد محوضے کا تصور کر لیا تھا تو ہیارک نہ صرف جغرافیہ میں طول البلد اور عرض البلد کی ایجادات اور دیگر بالی تحقیقات کو کھار کر چیش کرنے کا ذمہ دار ہی البلد اور عرض البلد کی ایجادات اور دیگر بالی تحقیقات کو کھار کر چیش کرنے کا ذمہ دار ہی گلہ دوی دور کے مشہور جغرافیہ وال بطنیوس کی کتاب الماجست بیشتر اس کی کتاب کا ترجمہ ملمانوں کی جغرافیہ دائی کی واغ بیل رکھنے والا تھا۔ مو فر الذکر محتق کا سب سے بوا کارنامہ مسلمانوں کی جغرافیہ دائی کی واغ بیل رکھنے والا تھا۔ مو فر الذکر محتق کا سب سے بوا کارنامہ نشن کے محیط کی بیائش بھی۔ اس نے اس کو ۱۳۳۱۳ میل نکالا تھا جبکہ موجودہ شحیق نشن کے محیط کی بیائش بھی۔ اس نے اس کو ۱۳۳۱۳ میل نکالا تھا جبکہ موجودہ شحیق نا

ماکنس کی دومری شاخوں میں اگر ارسلو کے جانفین تمیوفر سٹس نے اپی دومری مختلات کے ساتھ علم نباتات میں دو معرکت الارا تعمانیف تاریخ نباتات اور اسباب

یا آت پیش کیں تو چا لیڈون کا بیرو علی اس دور کا سب سے بیتا طبح تشریح کا اہر چاہدہ ہوا۔ اس میدان بیل تدیم معری روایات سے تعارف بنوں نے کہ ممیل کی تاری کے سلط بی انتائی قدیم زائے سے انبائی جم و اصفاء سے کائی واقنیت ماصل کرلی تھی اور بطیعوں عکرانوں کی مراعات ہو کہ حقیق کے لئے نہ صرف نشوں او جانوروں کی جہ بھال کی اجازت دیتے تھے بلکہ بعض او قات اس مقد کے انتائی معزب بحرص کو بھی بیش کی اجازت دیتے تھے اس دور بیل علم تشریح کی فیر معمول ترقیق کا سب بین گئی۔ چانچہ بیرو کر دیتے تھے اس دور بیل علم تشریح کی فیر معمول ترقیق کا سب بین گئی۔ چانچہ بیرو طل نے درجہ سے انفاک کو جن ایس اسکندریہ بیل کام کرتے ہوئے اس فن کو کن و تیاں کے درجہ سے انفاک بنی ساکندریہ بیل قا اور امراض کی تشیم کے لئے نبل بیرے ساکنی علی سے بھی کیا استعال بھی شروع کیا تھا موریافت کیا تھا اور امراض کی تشیم کے لئے نبل جا آب کہ اس نے دوران خون کا نظام دریافت کیا تھا اور امراض کی تشیم کے لئے نبل جا آب کہ اس نے دوران خون کا نظام دریافت کیا تھا اور امراض کی تشیم کے لئے نبل جا آب کہ اس کے دوران خون کا نظام دریافت کیا تھا اور امراض کی تشیم کے لئے نبل جا آب کہ اس کے دوران خون کا نظام دریافت کیا تھا اور امراض کی تشیم کے لئے نبل کا استعال بھی شروع کیا تھا جس کی رفار کا صاب وہ یانی کی ایک گئی سے لگا تھا۔

ہیرہ ظل کا بی ہم پلہ لیکن اپنے مد کے لحاظ سے ذرا بعد کا سیوس کا رہنے والا اریٹریٹس تھا۔ اس کی تعنیم اگرچہ ایجنٹریں ہوئی تنی لیکن طبابت کا پیشہ اس نے اسکندریہ بھی اس کے اسکندریہ بھی تاہم محقیقات کے سلط میں کی اہم محقیقات کے علاوہ اس نے بقراط (۱۳۷۵ یا ۱۳۵۹ می ۱۳۹۳ ق م) کے جار خلوں سے محفلق تظریفے کی تردید کی اور تمام امراض کی تشریح فطری اسباب کے ذریعہ کرنے کی کوشش کی۔ دواؤں سے نوادہ وہ غذا مسل اور ورزش کے ذریعہ علاج کا گائل تھا۔

#### فلسفيانه دبخانات

سلین دور میں آگر بونانی تهذیب کا مشق تهذیبوں سے براہ راست میل بول اس حمد کی سائند کا ایک برا سبب قرار روا جا سکتا ہے ' تو خالبا دو سرے اسبب کے ساتھ ساتھ یہ مشق اثرات بھی تھے جنوں نے اس زمانہ میں بونانی قلفہ کا سن تی بدل روا قلفہ ' بین کا کات اور انسانی زندگی سے متعلق بنیادی سوالات کی مشل انسانی کے ذریعہ محتین ' بلاشیہ بونانی تمذیب کی سب سے بوی دین تنی ۔ پانچیں صدی کے نصف آخر سے محتین ' بلاشیہ بونانی تمذیب کی سب سے بوی دین تنی ۔ پانچیں صدی کے نصف آخر سے کے کرچوشی صدی قبل میں کی آخری دہائیوں سک دوسرے بونانی قلفہ کو اس کے بام

عود تک پنچا روا تھا۔ اس دور چی انسانی سعادت و کام نی ابتائی قلاح و ببود اور اعلی قدروں ہے حصل ہو پرامید اور خود احمادانہ شخیق کی گئی تھی اس کی مثال آئدہ ڈیڑھ ہزار ملل تک مسلمان فلفوں کے کارناموں 'اور اس کے مزید پانچ سو سال کے بعد بورپ کی تحرک دوش خیال کے زمانے تک نہیں لمتی۔ گر مزکورہ بالا دور کے بعد سلینی تمذیب کے نمانے جی بوائی فلفیانہ فکر کا ربحان بہت برالا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ابیا لگتا ہے کہ ان بدلے ہوئے حالات عی جب کہ بونانی ریاستوں کی آزادی کا دور ختم ہو چکا تھا اور وہ الل مقدونید کی قائم کردہ ایک یا دو مری بادشاہتوں کی مطبح و باجگزاد بن کر رہ ری تھیں 'بیلی فلفہ کی آخی کوہ ایک یا دور کی مطبح و باجگزاد بن کر رہ ری تھیں 'ودر کی نشاند آگیز اور پرامید ولولہ خیراں چھوڑ کر اب وہ اجمائی زندگی جیں کی خیرو سعادت کے حصول سے کھل طور پر دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ بیلینی دور جی نشودنما پانے والے کے حصول سے کھل طور پر دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ بیلینی دور جی نشودنما پانے والے آمام فلفیانہ کھنب فکر نے اجمائی اور سای مسائل سے کنارہ کئی اختیار کر کے فرد کی نجات اور افغرادی مسرت کے حصول کو اپنا مقصود بنا لیا تھا۔ ان فلفیانہ کھنب فکر جی جار کا بی اور مشہود ہیں۔ اس فلفیانہ کتب فکر جی جار کا بھی اور مشہود ہیں۔

یہ بات قاتل ذکر ہے کہ ارسلو کے بعد بیلنی دور بھی ابھرنے والے نہ کورہ بالا چاروں قشیانہ کمنب فکر ستراط (۱۳۹۹ - ۱۳۷۹ ق- م-) کے شاگردوں سے متعلق رہے ہیں اگرچہ ان بھی موثر الذکر تینوں کمنب فکر کے باندوں کی حیثیت سے دو سری فنصیت بھی اس کے نام لئے جائے ہیں اور ول الذکر بینی کلیوں کی سب سے معروف فضیت بھی اس کے بانی ستراط کے آیک شاگرد کے بعد کی ہے کیوں ان سبھی نے فکری ربخان پر اثر انداز ہونے والوں کی مقراط کے آیک شاگرد شامل تنے اور بعد کے دور بھی مشکلین کو پروان چرحانے بھی ستراط کے شاگرد الفاطون کی تاتم کمہ اکادی نے مرکزی کردار اوا کیا۔

کلی کتب خیال کا بانی این اس نے نیز (۳۵۵ - ۱۳۵۳ ق - م) عالبا ستراط کے دو سرے شاکردوں سے زیادہ معر تھا کہ کھ ستراط سے متعلق ہونے سے پہلے وہ اپنی تعلیم سے قامر ہو کہ بیٹیست معلم اپنا ایک ملتہ قائم کرچکا تھا لیکن ستراط کی تقریر سننے کے بعد وہ مع ایپنا ایک ملتہ قائم کرچکا تھا لیکن ستراط کی تقریر سننے کے بعد وہ مع ایپنا ایک ملتہ تاکردوں کے اس کے وائد محتیدت میں شامل ہوگیا۔ ستراط سے اس کی شیخگی اس کے وائد محتیدت میں شامل ہوگیا۔ ستراط سے اس کی شیخگی اس کے خاتم سننے کے لئے ایجسنرے باہر جار بانج میل کی اس کی باتیں سننے کے لئے ایجسنرے باہر جار بانج میل کی

دوری سے چل کر آنا تھا۔ سراط کی تعلیمات میں جہاں اور چیس تھیں وہاں ایک رہوان مادہ زندگی اور ادی علائق سے آزادی کا بھی تھا۔ این ٹس سے نیزاس تصور سے بہت زیادہ مشہور متاثر ہوا تھا اور اس نے سراط کی زندگی عی میں فقیرانہ طرز زندگی اینا آیا تھا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ سراط اسے چیزنے کے لئے کہا کرنا تھا ہمین ٹس سے نیز! چھے تمہاری خود پر تی تہماری گدڑی کے سوراخوں میں سے دکھائی دے رہی ہے " ۱۹۸۸ اپنی اس قاندری کے باوجود این ٹس سے نیز کو کتابیں لکھنے کا شوق تھا اور اس کی دس تھانیف میں ایک آریخ ظفہ بھی شامل تھی۔ سراط کے انقال کے بعد اس نے اپنا مطفی کا چیشہ پھر اٹھیار کر لیا اور اپنی درسگاہ کے لئے اس نے غربوں اور کم حیثیت لوگوں کے لئے تخصوص اس درزش گاہ کو استعمال کرنا شروع کیا جس کے نام سینو سارگس میں "کلبیت" کا مفہوم شامل تھا۔ پکھ اس وجہ سے اور پکھ شاید اپنے طرز زندگی کی وجہ سے 'اس کتب قرر سے متعلق لوگ " سکے اس بینی " کبلی شامل کرنا تھا جو اس کی طرح فقر و فاقہ اور قاحمت کی زندگی پر رامنی رہ سکیں۔ تن لوگوں کو شامل کرنا تھا جو اس کی طرح فقر و فاقہ اور قاحمت کی زندگی پر رامنی رہ سکیں۔ تن سانوں یا دنیاوی چیزوں کے طالیوں کے لئے اس کے پاس طفر اور شخ باتوں کے علاوہ پکھ شما۔ تاس میں تھا۔

لین کلبی مسلک کی جو شخصیت اپ بانی ہے کسی زیادہ مشہور ہوئی وہ دیو جانس کی شی ۔ وہ سینوب کا رہنے واا تھا اور ایک دیوالیہ صراف کی حیثیت ہے ایشتر بھی وارد ہوا تھا۔ ابتدا " این اس تھے نیز نے اس کو شاگر دینانے ہے انکار کر دیا تھا گر اس کے اصرار اور بر بے عزتی کو برداشت کر لئے جانے کے بعد وہ اس کو صلقہ درس بھی شامل کرنے پر راضی ہو گیا۔ (یو جانس نے اپ استاد کی قلدرانہ تعلیمات پر اس انتائی ورجہ بھی اور اس طرح مستقل عمل کیا کہ وہ سکندر کے بعد یونان بھی سب سے مشہور شخصیت بن گیا۔ کما جاتا ہے کہ دیوجانس دندی چیوں سے اس قدر آزاد رہنا چاہتا تھا کہ جب اس نے ایک پی جاتا ہے کہ دیوجانس دندی چیوں سے اس قدر آزاد رہنا چاہتا تھا کہ جب اس نے ایک پی کو اوک سے پانی پیتے دیکھا تو اپنا پیالہ بھی غیر ضرودی ساز و سلمان قرار دے کر پینک دیا۔ مو جانوروں کی سادہ اور آزاد زندگی پر رشک کرنا تھا اور انہیں کی نقل کرنے کی کوشش کرنا تھا۔ ایک عرصہ تک وہ (یونان کے مرد موسم کی وجہ سے) ایک ثب یا ڈرم بھی بھی رہنا دیا۔ دیا۔ دیا۔ انکار مانے دیا کو کئی تقسان نہیں پڑھانا تھا لیکن اس نے معاشرہ کے قوانین ملئے ہے انکار میا۔ دیا کی دیا تھا دیا کیا اس نے معاشرہ کے قوانین ملئے ہے انکار

كر ديا تما اور اين آپ كو عالى برأدري كا أيك فرد سمحتا تما-

کلی مسلک کا بنیادی قلفہ یہ تھا کہ انسان ای ضروریات کو انتمائی محدود کر لے اور سمى كو نعصان ند بهنچائے۔ وہ تمذي اور تعنی ترقیوں كو انسان كا دسمن اور اس كو قيد كرنے والى زنجيرس مجعة تتے۔ ان كا مقعد جمال تك ممكن ہو سكے فطرت كى طرف واليسى تعا- ان کا خیال تھا کہ انسان ہر ملمح کی بندشوں اور احتیاج سے آزاد ہو کر بی مسرت حاصل کر سكا ہے۔ ديوجانس كے بعد كلبي مسلك ايك نيم زہبي فرقہ كى حيثيت افقيار كر كيا تفاجس کے افراد خیرات پر گزر کرتے تنے اور سڑکوں یا مندروں کے احاطوں میں رین بیرا کر لیتے تھے۔ (دیوجانس کے شاکردوں میں اسٹلو اور کریش ہیلینی دور میں مشہور ہوئے اور کو بحیثیت ایک جداگانہ فرقہ کے کلبیت تیری مدی ت- م- کے بعد معدوم نظر آتی ہے' محراس کے اثرات بعد کے دو سرے مسلکوں اور کھتب فکر میں جھلکتے دکھائی پڑتے ہیں۔ " متشككين " كتب فكر كا باني يرمو (١٤٥ - ١٦٥ ق- م-) ايلس كا باشنده تما اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ سکندر کی فوجوں کے حراہ ہندوستان تک آیا تھا اور یہاں اس نے مقامی عالموں سے استفادہ بھی کیا۔ واپس جا کر وہ اپنے وطن ایلس میں مقیم ہو گیا : ہماں اس نے ایک طویل عمر فلفہ کے استاد کی حیثیت سے غربت تمر سکون و الحمیتان میں محزاری۔ اس کے قلفہ کے تین بنیادی عناصر تھے۔ (۱) یقینی علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ (۱) عقل مند وہ ہے جو کمی چیز کے بارے میں تطعی فیعلہ نہ دے اور حقیقت کی اللاش کے بجائے سکون و طمانیت قلب کی جنجو کرے۔ (۳) چونکہ کسی چیز کے بارے میں كوئى قلعى تھم نيس لكا جا سكتا اس لئے ہى بهتر ہو كاكد انسان اينے زماند اور ماحول كے معائد و روایات کو متلیم کرتے ہوئے زندگی گزار لے۔ یرہو کا خیال تھا کہ ہارے حواس ہم کو اکثر دحوکا دیتے ہیں۔ اور چیزوں کی حقیقت سے مخلف تصور چین کرتے ہیں جبکہ مثل محن ہاری خواہشات کی ایک تنتیلی خادم ہے۔ اس صورت میں انسان اگر بیٹنی علم مامل کرے تو کس زربعہ سے۔ وہ کمتا تھا کہ دنیا کی ہر دلیل کے خلاف ووسری دلیل دی جا سنحتی ہے۔ اس کے خیال میں تمام وعوے محض احتباری ہیں ایک چیز ایک نظار تظرے سیج ہو سکتی ہے و مرے فتلہ نظرے غلا' اس لئے کمی موقف کی شدو مدے حمایت محض بے و قونی ہے۔ دنیا کی اصلاح کے چکر میں بڑنے کے بجائے انسان کو محض مبرسے کام لیتے

ہوئے گزارا کر لینا چاہئے اور ترقی و بھتر ذھگی کی دوڑ وحوب کے بجائے اس کو سکون اور
عافیت عزیز ہونا چاہئے۔ پرہو نے خود تو اپنے خیالات کو محض شاگردوں اور معتقرین کک
محدود رکھا لیکن اس کے جانشین نمیون نے اس کے خیالات کو تحریری مثل میں مختف
رسالوں میں دنیا کے سامنے چیش کیا۔ نمیون نے ارتیابیت یا مختلک کے اس قلفہ کو ایک
فاام فکر کی دیثیت سے مضبوط بولنے کی کوشش بھی کی۔ نمیون کا انقال ۱۳۳۰ ق۔ م۔ می
نوے سال کی عمر میں ایشنز میں ہوا جمال اس کے خیالات معمولی رد و بدل کے ساتھ
افلاطون کی اکادی نے اپنا لئے۔

یہ جرت کی بات ہے کہ وی اکادی جس کے موسس اظلاطون نے حواس کی ونیا سے بلاتر امیان و تصورات کی دنیا کو جانا علم کا متعد کردانا تھا اب ہر طرح کے بیتی علم سے انکار کر بیٹی۔ نیون کے ہم عمرارے ی لاؤس کی مانختی میں اکادی نے مشکک کو ہورے طور پر اینا لیا اور ارسے ی لاؤس نے اعلان کر ریا میکوئی چیز بھی بھینی نہیں ہے، حق کہ خود یہ اصول بھی " جب اس سے یہ کما جاتا تھا کہ اس بے بیٹی کے ساتھ دیم کی کیے گزاری جا سكتى ہے۔ تو وہ جواب ويتا تھاكہ ' كمان عالب كے سارے ' جيساك دندكى نے مديوں سے سکے رکھا ہے۔ 19۔ اس کے تقریباً سو (۱۰۰) برس کے بعد اکادی کا ایک اور رہنما کارنیڈیز ایک متاز فخصیت کی حیثیت سے ابحرا۔ اس نے اکاوی کے تشکیک کے مملک کو بام عروج ير پہنچا ريا۔ اس نے ايك نيا طريقه بيه نكالا تھا كه ايك منح كو وہ ايك موقف كي مائد مي تقریر کرتا تھا اور دوسری مبح کو اپنی غیر معمولی طلافت نسانی سے کام کیتے ہوئے اس کو اتنی ى مضبوط دليلوں كے ساتھ غلد البت كرويتا تھا۔ اس طرح اس كا متعمد اينے شاكردول اور سامعین پر یہ ظاہر کرنا ہوتا تھا کہ کسی ہمی رائے کو تھی طور پر صحے نہیں کما جا سکتا۔ ہال انسان زندگی گزارئے کے لئے ممان عالب اور استے ماحول کی روایات سے کام لے سکتا ہے اس سلسلہ میں سے واقعہ دلچیں ہے خالی نہیں ہے کہ جب 20 ق- م- میں اس کو اہل ایشنز كى ايك سفارت كے ماتھ روم بھيجا كيا تو اس نے وہاں پہلے ون يونانيت كے پرسمار نوجوانوں کے مجمع میں عدل و انساف کے تشور کی بلور ایک نیکی کے وضاحت کی- دومرے ون انساف کی حمایت میں اپنی تمام پہلی ولیلوں کی تردید کرتے ہوئے اس نے انساف کو ایک ناقابل عمل تصور طابت کر دیا۔ اس نے واضح کر دیا کہ اگر روم انساف پر واقع، عمل،

کرنا چاہے گا تو اس کو وہ تمام ملاقے وہ سمی قبوں کو واپس کرنے پڑیں کے جن کو فلے کر کے روی سلطت قائم ہوئی ہے۔ کارویدین کا مقصد شاید ان تقریروں سے کی دکھانا تھا کہ کمی بھی اصول کو ہر اختبار ہے مجھے اور بھی نہیں کما جا سکتا مگر روم کے اہم سرکاری رکن (مشر) اور ہونائی اثرات کو روی سلطنت کے لئے تباہ کن بھے والے کیئو کے تیسرے می وال اس سفارت کو روی اطلاق کے لئے معزت رساں سجھ کر واپس بجوا ریا۔

تھکیک کا نظریہ اکادی کے طے شدہ قلفہ کی حیثیت سے کمی نہ کمی صورت میں تیمری مدی جیسوی تک ذعبہ مہارہ کو آخر کی صدیوں میں ہونائیت کا طلعم ٹوٹ جانے کے جد ردی سلطنت میں مشرق نہ ہی فرقوں اور متعوفائہ مسکوں کی مقبولیت برید می تھی کیر بھی روحائیت اور نجات کی مثلاثی بحر ردم کی دنیا عیمائیت کے غلبہ کے بعد بی ایک متقل میں دوحائیت اور نجات کی مثلاثی بحر ردم کی دنیا عیمائیت کے غلبہ کے بعد بی ایک متقل میں۔

سلینی دور میں اشاعت پذیر تیمرا برا فلسفیانہ مسلک ا بیتقوریت کا تھا۔ اگرچہ اس کھنب کلر کا بانی ا بیتقوری (۲۷۰ - ۲۷۲ ق - م-) قرار دیا گیا ہے جس کے نام سے یہ کھنب کلر معنون ہے مگر خود ا بیتقوری سقراط کے ایک شاگرد ارس نہیں سے متاثر تھا۔ استقوری سے کھے پہلے ارس نہیں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر "لذتیت" کے اس مشرب پر چل کر دکھا دیا تھا جو بعد میں ا بیتقوری کے فلسفہ کی بنیاد بنا۔

ا میتورس ایشیائے کوچک کے جنوبی مغربی ساحل پر واقع ایک بونانی نو آبادی ساموس کا باشدہ تفا۔ کم عمری جس بی اس کو قلفہ کا چکا لگ کیا تھا۔ انیس سال کی عمر جس دہ ایشنزہ بی بھیا اور افلاطون کی اکادی جس تعلیم حاصل کی آگرچہ اس پر قلفہ کے اہم اساتذہ جس د مقراطیس کا اثر نیادہ تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اس نے اپنے مخصوص کمتب فکر کے بانی اور قلفہ کے استاد کی حیثیت سے ایشیائے کوچک کے مخلف شہوں جس درس دیا۔ بالا خر ایک مشروں کے صوبائی شہول جس اس کے تیام کو اس کی حیثیت سے فرد تر جائے ایم بیکسک کے شہروں نے معرفائل شہول جس اس کے تیام کو اس کی حیثیت سے فرد تر جائے ہوئے اس کے لئے ایشنز کے مضافات جس ایک باغ فرید دیا جماں اس نے ۲۰۰۷ سے ۲۵۰ تی وقت سے کے ایشنز کے مضافات جس ایک باغ فرید دیا جماں اس نے ۲۰۰۷ سے ۲۵۰ تی میں دہ سے دستوں تی دندگی گزاری۔ اس باغ جس دو تی بی شامل تی دوستوں تھا میں اور شاکردوں کے حلقہ جس گھرا رہتا تھا جس جس عور تیں بھی شامل اسے دوستوں تھا میں اور شاکردوں کے حلقہ جس گھرا رہتا تھا جس جس جس جس جس بھی شامل اسے دوستوں تھا میں دور تیں بھی شامل اس خش رہو گ

كيونكه يمال مسرت كوبى سب سے برس نيكى خيال كيا جاتا ہے"۔ ٢٠٠

یمال میہ بات واضح ہو جانی جائے کہ ا پیقورس کے نزدیک الاتیت" نے محض جسمانی یا نفسانی لذت پرستی نہیں مراد مھی بلکہ اس کے معنی ایک طرح کی باسرت اور خوش زندگی کے نتے جس کے لئے منبط نفس اور اعتدال بھی مروری ہوتے ہیں۔ اس کا نظریہ تو یہ تھا کہ تکلیف سے بچا اور مسرت کا حصول علی انسانی زندگی کا مقصد ہے اس سلیلے میں فلف اور عقل انسانی جمال تک کار آمہ ہو سکتی ہے ہم کو اے استعمال کرنا جائے عیش کوشی یا نفس پرستی بالا خریخت تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں اس لئے ہم کو اپنے برے بھلے میں تمیز کے لئے عقل کو کام میں لانا ہو گا۔ البتہ' ا پیتورس ندہب کو انسانوں پر جرو خوف کا ذریعہ سجعتے ہوئے اس کا مخالف تھا، کو اس حد تک وہ ندہی رواج و رسومات کا ساتھ وینے کے کئے تیار تھا جس سے کہ اس کو ساج کی مخالفت کا سامنا نہ کرنا بڑے۔ مگر ول سے وہ ندہب کو انسانوں کے استحصال کا ایک ذریعہ ہی سمجھتا تھا اور بیہ کہتا تھا کہ انسانی سعادت اور مسرت کے لئے دیو ہاؤں کے خوف سے آزادی ضروری ہے، جو دیسے بھی ہاری دنیا سے بے نیاز آپی جھڑوں اور مشغلوں میں معروف ہیں۔ ندہب سے بے نیازی اور اس کو انسانوں كے كئے دكھ كا سبب سجحنے كے علاوہ وہ مابعد الطبعياتی فلسفيانہ موشكافيوں سے بحی بے زار تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو بچھ بھی علم ہم کو حاصل ہو سکتا ہے وہ محض حواس کے ذریعہ اور حواس کا غیر اعتباری ہوتا معلوم ہے۔ اس لئے متشککین کی طرح ا پیقورس کے نزدیک ہمی انسان کسی طور بینی علم نہیں حاصل کر سکتا۔ اس غیر بینی صورت حال میں ا میتورس كا يى مثورہ ہے كہ انسان حقيقت كى تلاش ميں دماغ كميانے كے بجائے ابنى عقل كى مدد ے الی زندگی گزارے جمال کم ہے کم ناگواریوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ مرت کے ماتھ مخزد کر سکے۔

انیانی عقل اور عکمت کو آرام وہ زندگی کے لئے بھڑن رہنما مائے کے ساتھ ساتھ المینے عقورس ونیاواری کے جھڑوں اور افتدار و دولت کی خواہش سے بھی کنارہ کئی کی تلقین کرنا تھا۔ اس کے نزویک ساوہ اور کم چیزوں پر مخصر زندگی ہی آرام پنچا سکی تھی۔ ایستقورس ریاست کو صرف اس لئے گوارا کرنے کو تیار تھا کہ اس کی موجودگی بی وہ حفاظت اور سکون سے این باغ میں رہ سکتا تھا لیکن اس کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی

کہ وہ کس فتم کی حکومت ہے یا کون لوگ حکرال ہیں۔ ای طرح شادی شدہ زندگ اور پھوں کی پرورش وغیرہ کو بھی وہ غیر ضروری جھڑے خیال کرتا تھا۔ ان سب کی جگہ وہ محض دوسی کی نعت اور دوستوں کے طلقے کو ترجیح دیتا تھا۔ اس کے نزدیک دوسی انسانی مسرت کا سب سے بڑا ذریعہ اور مافذ تھی۔ چنانچہ اپنی دوستیوں کو قائم رکھنے اور ان کو برحماوا دینے پر دہ خصوص توجہ صرف کرتا تھا۔ اس کے دوست اور شاگرد بھی اس کے اس جذبہ کا اس شدت سے جواب دینے تھے اور صدیوں تک اس کے کتب قکر کے لوگوں نے ا بیتورس کی تعلیمات میں کسی طرح کی کی یا بیشی کو گوارا نہیں کیا۔ بعد کی صدیوں میں اگرچہ اس کے بہت سے شعین نے ا بیتوریت کو مجموعی طور پر عقل سلیم کی روشنی میں اطمینان بخش کے بہت سے شعین نے ا بیتوریت کو مجموعی طور پر عقل سلیم کی روشنی میں اطمینان بخش زندگی کے بجائے لذت پرتی کی زندگی سے عبارت سمجھا اور اس طرح عوام میں اس مسلک زندگی کے بجائے لذت پرتی کی زندگی سے عبارت سمجھا اور اس طرح عوام میں اس مسلک کی برنائی کا باعث ہوئے لیکن پھر بھی یہ مسلک تیسری صدی عیسوی کے انتقام تک روئی سلطنت میں شائع فلفہ کی حیثیت سے باتی رہا۔

بیلنی دور میں فلمفیانہ کمتب فکر کے ظہور کا ایک عبب ہم نے سلطنوں کے قیام کے بعد شہری ریاست کے تصور کا بے معنی ہو جانا بتایا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور اہم عبب دہ نظریا تی بحران تھا جو ہونائی عاج میں روائی ڈیہب کی گرفت کرور پر جانے اور تعلیم یافتہ ہونائیوں کے لئے اس میں کوئی کشش باقی نہ رہ جانے سے پیدا ہوا تھا۔ قدیم ذہب کے بان ہو جانے اور شہری ریاستوں سے وفاداری کا تصور چھین جانے کے بعد اب بونائی ساج کے پاس ایک کوئی نبیاد نہیں باقی رہ گئی تھی جو اس کی انفرادی اور اجنائی زندگی کو انتشار سے کمخوظ رکھ سکے۔ ایسے کسی نظریہ کی عدم موجودگی ہیں جو زندگی کے مخلف اجزاء کے لئے رشتہ اتخاد کا کام کر سکے۔ بوتاغیوں کے لئے اپنی اظاتی زندگی کو استوار رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نظریا تی بحران کا مداوا بہت سے بوناغیوں اور ان کے تمون سے متاثر دور میں فرص کی کوشش کی جو بیلنی دور میں فرص کی ایک تبایل صورت میں ابھرے تھے۔ ان فلمفیانہ مسکوں میں سب سے تخری اور سب سے نیادہ کالی مورت میں ابھرے تھے۔ ان فلمفیانہ مسکوں میں سب سے تخری اور سب سے نیادہ کالی منز میں گئر "دواقیت" کا تھا۔ اس کمتب فکر کا بائی زیو تریہ قبری میں می ٹی ام کا رہنے والا تھا۔ یہ شہر تو کو آیک بونائی نو آبادی تھا گر اس بی کافی فو نیتی نسل کے لوگ بھی تھے اور خود زیو بھی کم سے کم آیک طرف سے نو نیتی بین کرنے سے نواز کی کوشش کی ڈیٹی بین کو نیتی نسل کے لوگ بھی تھے اور خود زیو بھی کم سے کم آیک طرف سے نو نیتی بین کو نیتی نیا کہ کرنے سے نواز کیتی بین کو نیتی کی کوشوں سے نواز کرنے بھی تھے اور خود زیو بھی کم سے کم آیک طرف سے نواز کیتی بین

سای النسل تھا۔ ابتدا" وہ ایک خوشحال آجر تھا گر ایستورکے قریب جاز ڈوب جانے ہو اس شہر میں ایک قلاش مهاجر کی حیثیت سے وارد ہوا۔ نیج فون کی کمکب میور بیلیا میں نہ کور ستراط کے کردار سے وہ اتا متاثر ہوا کہ ایسے لوگوں کی جاش میں وہ کلی قلفی کرائس کے علقے میں جا پنچا اور وہاں کلبیوں کی سادگی اور فقر و غتا سے گرا آئر قبول کیا۔ لیکن جلد ہی ترک دنیا کے اس فلفہ کو ساتی زندگ کے لئے معز بھیتے ہوئے اس نے کرائس کا ساتھ چھوڑ دیا اور افلاطون کی اکادی میں اس وقت دہاں کے مریراہ زیو کریش اور پر میگارا کے مطرب سے تعلیم حاصل کی۔ اس ق ۔ اس ق ح تریب اپنی طویل طا بعطانہ زندگی سے فراعت پاکر اس نے ایشتر میں ایک برساتی یا رواق کے بیچے شل مطل کر درس دینا شروع کیا۔ وہ اپنے شاگردوں میں امیراور غریب کی کوئی تغریق نہیں کرتا تھا، البعۃ فوجوانوں کو اپنا شاگر د بنانے ہے کواتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ فلفہ کی تعلیم کچھے پختہ عرکے آومیوں کی شیع میں اس درس دینے کے بعد اس کا مسلک کے لئے تی کچھ موذوں ہے۔ اس طور تقریباً چالیس (۴۰) سال درس دینے کے بعد اس کا مسلک خیون میں اس کے دو شاگردوں کلا بندیس اور کری تیس کے ذریعہ عام ہوا۔ ان میں خصوصاً کری سیس نے اپنی تقریباً سائد میں خدوم کر دار اوا کیا۔ سیس نے اپنی تقریباً سائد میں اس سے دریعہ اپنا سائد کے قلفہ کو منظم کی مسلک نے دور اس کی تو وی داشارہ میا سات سو (۴۵ء) کمایوں کے ذریعہ ام ہوا۔ ان میں خصوصاً کری سیس نے اپنی تقریباً سائد میں خور معمول گردار اوا کیا۔

رواتی قلفہ اسلیہ (۲۰۰۰ - ۳۸۰ ق - م-) کے ذریعہ ہر اقلینس کے نظریات سے بھی مرے طور پر متاثر ہوا تھا۔ کا کات اور انسانی زندگی سے متعلق رواتی تصور بنیادی انتبار سے ہمر اقلینس (مشہور ۲۰۰۰ ق - م-) سے عی ماخوذ معلوم ہوتا ہے۔ ای کی طرح رواتی تمام کا کات کو مادے کے مختلف مراتب کا ظہور مانے تنے جس میں خدا اور انسانی روح مادے کی انتائی لطیف شکل ابدی آگ کے طور سے موجود ہیں۔ ہر اقلینس تی کی طرح رواتی واقعات اور احوال خدا کی مرضی کے مطابق ایک اصول کے تحت معلم اور معمین رواتی واقعات اور احوال خدا کی مرضی کے مطابق ایک اصول کے تحت معلم اور معمین بین انسان کے ساتھ جو کچھ چیش آتا ہے وہ محس انقاق نہیں بلکہ پہلے سے مقدر اور بوے نئے کے مطابق قلفہ کے مطابق انسان کے ساتھ کی طور پر سرتنگیم تم لئے سب سے بری سعادت بی ہے کہ وہ نقدر انہی کے ساتھ کھل طور پر سرتنگیم تم رکھے اور جو برا یا بھلا اس کو چیش آتے اس کو خیمہ چیشانی کے ساتھ تھا گئے گئے۔ چوکلہ رکھے اور جو برا یا بھلا اس کو چیش آتے اس کو خیمہ چیشانی کے ساتھ تھا گئے گئے۔ چوکلہ رکھے اور جو برا یا بھلا اس کو چیش آتے اس کو خیمہ چیشانی کے ساتھ تھا گئے گئے۔ چوکلہ رکھے اور جو برا یا بھلا اس کو چیش آتے اس کو خیمہ چیشانی کے ساتھ تھا گئے گئے۔ چوکلہ رکھے اور جو برا یا بھلا اس کو چیش آتے اس کو خیمہ چیشانی کے ساتھ تھا گئے گئے۔ چوکلہ رکھے اور جو برا یا بھلا اس کو چیش آتے اس کو خیمہ چیشانی کے ساتھ تھا گئے گئے۔

انسان کے لئے سب سے بڑی کامیانی کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہی قانون کے مطابق جیسا کہ وہ فطرت جی جاری و ساری ہے وُھائل نے 'اس لئے دولت' اقدار یا بیش و سرت کی خواجشات محض فنول ہیں۔ اپنے اس دویہ جی کہ اخلاقی اصولول پر چلے جی انسان دو سرول کی دائے اور مصلحول سے بے نیاز ہو جائے رواتی 'کلیبوں سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں کی دائے اور مصلحول سے بے نیاز ہو جائے رواتی 'کلیبوں سے مشابہ معلوم ہوتے ہیں لیکن مثلل ذیرگی کو مہانیت پر ترجے دینے اور ساج کے ایک فرد کی حیثیت سے جو فرائش عائد ہوتے ہیں ان کو انجام دینے کی تلقین جی رواقیوں نے اجھائی زیرگی کے لئے ایک جہت قلفہ پیش کر دیا۔ وہ تمام انسانوں کو ایک برادری جھتے ہوئے ان جی کمل ساوات اور جمائی چارے کے قائل جاری کا خواب ریکھتے تھے جس میں عقلف قوموں' لیلوں اور ساتی طبقات کا اختلاف ختم ہو کر ایک ہیں الاقوای انسانی برادری بی مختلف قوموں' لیلوں اور ساتی طبقات کا اختلاف ختم ہو کر ایک ہیں الاقوای انسانی برادری بی مختلف قوموں' لیلوں اور ساتی طبقات کا اختلاف ختم ہو کر ایک ہیں الاقوای انسانی برادری بی مختلف قوموں' لیلوں اور ساتی طبقات کا اختلاف ختم ہو کر ایک ہیں الاقوای انسانی برادری بی خوص نیاد فراہم کرنے' تمام چیزوں کو اہی قانون کا بی جائے گی۔ ساتی اظلاق کے لئے ایک ٹموس نیاد فراہم کرنے' تمام چیزوں کو اہی قانون کا بین جائے گی۔ ساتی اختلاف کا براد دینے جی 'رواقیت نے عیرائیت کے فردغ تک برا

### فنون لطيغه

فن للیف بینانی تمذیب کا ایک اہم عفر تھا۔ فن تغیر چی تو ان کے اپنے تخصوص المانی کے باوجود دنیا کی کئی دد مری قوش ان سے لوالے سکتی ہیں اور مصوری جی ہی قدیم چین اور ہووستان اپنا ایک مقام رکھتے ہیں 'لین مجسد سازی چی ان کے استاد معربوں کے علاقہ اور کوئی ان کے مقاسلے جی نہیں تحمر سکا۔ فنون للیفہ جی بینانی تمذیب کے یہ دوایت بیلنی دور جی بھی کچھ فرق کے ساتھ بدستور جاری ری ۔ کلاسکی بینانی رویات اور بیلنی دور جی یہ فرق دوسرے میدانوں کی طمق نون للیفہ جی دواتی معیادوں کی گرفت بیلنی دور جی یہ فرق دوسرے میدانوں کی طمق نون للیفہ جی دواتی معیادوں کی گرفت وصلی پڑ جانے سے مبارت ہے' اس کا سب' جیسا کہ اور میدانوں جی تھا نوبانی مصور اور فرقت الشیائی تمذیبوں سے اختلاط بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بوبانی مصور اور مجسمہ ساز ذرجی دوایت اور داستانوں سے متعلق یکساں موضوعات پر کام کرتے کرتے تھک مجسمہ ساز ذرجی دورات اور تبدیلی کی طاش تھی۔ چنانچہ بیلنی دور کے انتقابات جی موقع پاتے ہیں انہوں نے دیو آئوں اور ہیرووں کی دنیا چھوڑ کر اپنے گرد و چیش کی حقیقت دنیا سے

موضوعات ابنانے شروع کر دیئے۔ انہوں نے نہ صرف حسین اور باعظمت چیزوں کی تصویر کسی کی اور ان کے مجتبے بنائے بلکہ برصورت' معتکہ خیز' تکلیف دہ اور غیراہم حقیقتوں کو بھی ای دلچیں اور فنی مہارت کے ساتھ بیش کیا۔ یہاں مصوری اور مجسمہ سازی کے دیگر پہلووں اور ان کے شاہکاروں سے قطع نظر کرتے ہوئے جن کے کمال کا اندازہ خود ان کو یا ان کی تصویریں دیکھنے سے بی بخلی ہو سکتا ہے ، ہم مصوری سے متعلق ایک مخصوص فن کا ذكر ضرور كرنا جابي كے - بيا يكى كارى كافن ب عوقديم زمائے مي عى وادى وجله و فرات اور معرجی اعلیٰ درجہ تک پہنچ چکا تھا۔ بینانیوں نے اس کو ان قوموں سے حاصل کیا اور اس فن کو اس کی معراج سک پہنچا دیا۔ اس میں کمی تصویر کو لکیوں سے مختلف چموٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ دیتے تھے۔ پھران خانوں کے مطابق سنگ مرمرکے چھوٹے چھوٹے كوے رنگ كر تيار كر ليتے تھے۔ جب يہ مك موم كے كلاے فرش ويواروں يا چھت ي امل تصور کی ترتیب کے مطابق بھا دیئے جاتے تھے تو ان کے ذریعہ وی تصور ایک نمایت پائدار شکل میں تیار ہو جاتی تھی اور عمارت کی نیبائش کا سبب بنتی تھی۔ اس فن کا ایک شاہکار' جو خود روی دور کا ہے مگر اس کی اصل تصویر بیلینی نمانے سے متعلق متالی جاتی ہے ، یو سی آئی شرکے کھنڈرات میں دستیاب ہوا ہے۔ اس تصویر میں جس کا عوان «جنگ اسوس» قرار دیا گیا ہے' سکندراعظم اور داریوش سوم کو میدان جنگ عمل آشنے سامنے و کھایا گیا ہے۔ سکندراعظم اینے مشہور مھوڑے بوسفیالوس پر سوار ہے اور جنگ کی گری اور کرد سے اس کی رحمت برلی ہوئی اور بال بھرے ہوئے ہیں- واربوش سوم اپنے ر تدھ سے تدرے جما موا افسوس اور پریٹانی کی تصویر نظر آنا ہے۔ اس کی نظری اس ار انی امیر پر جی ہوئی ہیں جس نے اپنے شنشاہ کو بچانے کے لئے اپنا محورا اس کے اور سكندر كے ربیج میں وال دیا تھا اور اب سكندر كے نيزے كا زخم كماكر زمن ير لوث يوث ہو رہا ہے۔ داریوش اس وقادار امیر کی طرف اس طرح متوجہ ہے کہ شکندر کے اٹھے ہوئے نیزے سے بھی بے خربے جس کا نشانہ وہ خود بننے والا ہے۔ ووسری طرف ووسرے بونانی امراء اینے شنطوی حاعت کے لئے وکت می نظر آتے ہیں اور سکندر کا نیزہ ای طماح تلد کے لئے تیار مالت میں معلق رہتا ہے۔ معوری کا بدشابکار آٹھ (۸) فٹ چ ڑے اور سولہ (۲۱) فٹ کیے مرتبے کی شکل میں ہے جس کی تیاری میں دُو دو تین تین مم<del>لع</del> کی میٹر کے

سلینی دورکی مصوری اور مجسمہ سازی سے جو کچھ بھی نمونے کی وست ہرو سے محفوظ مد سے جی نمونے کی وست ہرو سے محفوظ مد سے جی جی جی جی بی دہ اس کے بارے جی جاری رائے قائم کرنے کے لئے کانی جی ان کو دیکھتے ہوئے آج ہم یہ کمہ سکتے جی کہ اس وقت بھی جبکہ اپنے آخری دور جی سلینی تہذیب ندوالی کا شکار ہو چکی تھی فنون لطیفہ جی اس نے اپنا روائی وم خم برقرار رکھا' یہاں تک کہ دوی تھران سلینی تہذیب کا میچ وارث بن کر سائے آگیا۔

بلال زرخز کے علاقے میں اسلام سے پہلے سرگرم تندی اثرات میں روی اور باز عمینی تمان کو بھی شار کیا جائے گا۔ روی سلطنت قدیم دنیا کا سب سے مظیم الثان اور با رفعت سیای کارنامہ تھا۔ بحرمدم کے جاروں طرف تین (۳) پرا علموں پر پھیلی ہوتی روی سلات این وقت تک دنیا کی سب سے وسیع و عریض میومت تھے۔ اگر ایک طرف، شکل ہورپ اور اسکات لینڈ اس کی سرمد بنائے ہوئے تنے تو دوسری طرف بر اوقیانوس سے لے كر وسلى يورب اور صوالے اعظم (افريق) كے كا كى بئ مثن كى طرف يوست ہوئے ار بینید اور وادی دیله و فرات تک اس کی حدود قائم کرتی نتی- پھریہ وسیع عجمت ہو مغربی ایشیا اور انگلینڈ اور بورپ اور شکل افریقہ کو ایک سکتے ہوئے تھی کمی وحثی قوم کے جنین هخ کا عارمنی اعمار نہ تمی۔ بلکہ عیسوی سنہ کی ابتدا بھی تنزیکا دو سوسلل <del>بحک' ج</del>س دوران کہ بے سلخت اپنے ہورے عودج پر رہی 'روی مکومت سنے تھم و منبط' امن و توپھمائی اور احرّام قانون کا ایسا باحولگا بنائے رکما تما جس جی مشعت و حرفت کم نیب و ظلفہ کنون للیغه و اوب اور تجارت و کافتکاری سبمی این پورے دو ہر دکھا سکے۔ مشن و مغرب عمل اور جنوب' ایک حکومت کے آلی ہو کر بغیر کمی سرمدی روک تمام کے اور بکسال تکمل' کیاں شکے' کیاں نظام وزن اور کیاں ضابلہ اور کاؤن کے ماتحت ایک طلاقے کے خام مال اور منعتی پیداوار دوسرے علاقوں میں پنچانے میں آزاد تھے۔ اگر آلیک طرف روی بحری بولس نے سمندروں سے قزاقی کا خاتمہ کر کے سالمان تجارت اور انسانوں کی بسبوات مقل و حمل کا انتظام کر دیا تھا کو دوسری طرف ایرانی نمونوں سے متاثر بمراس سے کمیں وسیع و عربیش بیائے پر ' شاہراہوں کے جال نے شکل کے ذریعہ بھی سلعت کے تمام خموال اور دور دراز کے علاقوں کو آئیں بیں لما رکھا تھا۔

روی سلفت کی ہے وسیع محومت اس کی شان و شوکت اور ترنی ترقیال کوئی چھر رونہ چیز نمیں تھی۔ اس کے بیچے صدیول کی آریخ تھی۔ ۵۰۸ ق۔ م۔ یس روم کے شہری رواست یمی محدود جمہوریت کے قیام سے لے کر پہلی صدی قبل میج کے آخر تک جولیس قیمر کے باتھوں روم کی عالمی سلفت اور اس یمی بادشاہت کے قیام تک روی حکومت کی درجہ بدرجہ ترقیوں کا ایک پورا سلمہ قائم ہے۔ کس طرح روم کی ابھرتی ہوئی طاقت نے کر روم کے اردگرواس محمد کی تیوں بیری طاقتوں مین یونان معراور قرطابند (کار تھی) کو بیکے بعد ویگرے فکست دے کر اپنی سلفنت میں شامل کیا ، یہ آریخ کا ایک منمک کر دینے بھی دویگرے فکست دے کر اپنی سلفنت میں شامل کیا ، یہ آریخ کا ایک منمک کر دینے بھی دویگرے فکست دے کر اپنی سلفنت میں شامل کیا ، یہ آریخ کا ایک منمک کر دینے بھی دویوں نے اپنی حکومت قائم کی ، بلکہ ان علاقوں کی وحثی اقوام کو پہلے کہل ترزیب و تیمن اور شمری ذرقی کے آواب سے بھی روشاس کرایا۔ بلال زرخیز کے علاقے میں مصر کے طاقہ آر مینی شام ، فلسطین اور صحرائے شام سے متصل علاقے بھی روی حکومت کے طاقہ آر مینی شام ، فلسطین اور صحرائے شام سے متصل علاقے بھی روی حکومت کی ماتھت دے اور ان علاقوں میں بیلینی ترذیب کے ورث کو آئدہ صدیوں تک باتی رکھے میں کامیاب ہو سکے۔

روی سلات نے تمنیب و تمن کے میدان میں کوئی نیا کارنامہ نہیں ہیں گیا۔ اس کے مرکی طمع کی نی ایجادات یا علم و فن میں نی رابوں کی تلاش کا الزام لگانا مشکل ہی ہو گا۔ تمذیبی اور تمنی اختبار سے روی سلانت تقریباً کمل طور پر یونانیوں کی شاگرد اور بسلیٰی تمنیب کی وارث تھی۔ گرائی نوحات کے ذریعہ ایک وسیح خطہ ارض کو بیلیٰی تمنیب کے وارث تھی۔ گرائی نوحات کے ذریعہ ایک وسیح خطہ ارض کو بیلیٰی تمنیب کے لئے کمولئے اور ان علاقوں میں قابل قدر انتظام حکومت اور اترام قانون کے ذریعہ اس تمنیب کو بڑیں پکڑنے کا موقع فراہم کرنے کے لحاظ سے روی سلانت نے اس فریعہ اس تمنیب کو بڑیں پکڑنے کا موقع فراہم کرنے کے لحاظ سے روی سلانت کی تمنیب میں اہم خدمت سرانجام دی۔ دوسمری طرف یہ کما جا سکتا ہے کہ روی سلانت کی تمنیب میں انتجار سے رومیوں کے پیش روایئر سنوں کے تمون کا بھی تعا۔ اس کے علاوہ ایک تمنیبی اختبار سے رومیوں کے پیش روایئر سنوں کے تمون کا بھی تعا۔ اس کے علاوہ ایک عالی سلانت ہونے کے لحاظ سے روی حکومت نے ہر علاقے میں اپنے سے پہلے کی متای تمنیکی روایت کے لحاظ سے روی حکومت نے ہر علاقے میں اپنے سے پہلے کی متای تمنیکی روایت کے لئے بھی حجوائش نکالئے کی کوشش کی۔ اس طرح عام روی اور متای تمنیکی روایت کے لئے بھی حجوائش نکالئے کی کوشش کی۔ اس طرح عام روی اور متای تمران کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تمنوں کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تولیک کی آمیزش سے ہرعلاقے کے لئے مخصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تولیک کی آمیزش سے ہرعلاقے کے لئے مخصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی بنیاد پڑی۔ چنانچہ بعض امور کے تحصوص تمان کی تحصوص تمان کے تحصوص تمان کی تحص

لحاظ سے اور مخصوص میدانوں میں' روی دور کے تدن کا اپنا ایک الگ انداز بھی ہو گیا تھا۔ رومی قانون

بسرحال تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر جائزہ لیا جائے تو روی سلطنت اور تمدن کی سب سے منفرد دین قانون کے میدان میں قرار دی جائے گی۔ جمهوریہ روما کا وستور انگلتان کے دستورکی طرح غیر کمتوبہ تھا جس میں رواجی اصول کانون سازی کے لئے رہنمائی تو کرتے تھے لیکن اس میں ضرورت اور حالات کے مطابق تبدیلی میں حارج نہیں ہوتے تھے۔ اس صورت حال میں وقام فوقا" مختلف عوامی اسمبلیاں اشرفیہ سے چنیدہ سینٹ سرکاری مصنفین اور سربراہان مملکت' حالات کے تحت نئے نئے قانون وضع کرتے اور نافذ كرت رب جيے جيے تدن زيادہ پيجيدہ اور ترتى يافتہ ہو تاميا اور جيے جيے سلطنت وسعت اختیار کرتی گئی قانون کی تعداد اور اس کی پیجید گیال برمتی محتی سے چنانچہ رفتہ رفتہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وکیلوں کی تربیت ' جوں کی رہنمائی اور عام شری کو غلا فیعلوں سے بچانے کے لئے اس صدیوں سے وضع ہوتے ہوئے قانون کو کسی ترتیب اور منظیم سے آشنا کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم ووسری صدی ق- م- کے انقلابی وور میں اٹھایا گیا اور پیلی میونمس سکیولا (قونصل ۱۳۳ ق- م-) اور اس کے لڑکے کو شس نے روی قانون کو ایک نقم کا پابند کرنے کی کوشش کی۔ اس ست میں کوئی خاص مرحلہ بسرحال اس کے کافی عرصہ بعد شمنشاہیت کے دور میں ہی طے یا سکا جب شاہ بیڈریان (۱۳۸۱-۲۷ء) نے مخلف مستفین کے دور میں برلتے ہوئے نئے نئے قانون کی جکہ ایک ستقل مجموعہ قانون کی اشاعت کا فیملہ کیا (۱۷۱ء) ہو اٹلی میں مستنبل کے تمام مستنین کے لئے رہنمائی کا کام دے سکے گا۔ اس مقصد کے لئے اس نے اپنے گرد ماہرین قانون کی ایک جماحت اکٹھا کرلی تھی جنہوں نے اس کام کو بحسن و غوبی سر انجام دیا۔ ہیڈریان کے جانشینوں کے زمانے میں بعی ترتیب قانون کا کام چاتا رہا اور اس سلیلے میں بعض نمایاں ماہرین اور مستفین سامنے آئے۔ اس دور میں روی قانون کی شظیم و تدوین کا جو کام ہوا اس میں اس زمانہ کے بااثر رواقی فلفہ کی اپنی تعلیمات کا اور اس کے واسطہ سے بونانی تمن کا بھی ممرا اثر پڑا۔ مثلاً رواقیوں کے ان خیالات کو کہ قانون اخلاقیات کے خالف نمیں بلکہ اس سے ہم آبنگ ہونا

- جائے اور بیا کہ عمل کا دارو مدار نیت پر ہے اور اس سے انسان کے مجرم یا معصوم ہونے کا فیملہ ہو گا' روی قانون میں بخوبی شامل کر لیا گیا۔ ہیڈریان کے جانشینوں میں شہنشاہ انطونینس (۱۷۱۔۸۷ء) نے جو رواقی فلسفہ ہے بہت متاثر تھا' یہ اعلان کر دیا کہ تمام مقدمات میں شبہ کا فائدہ ملزم کو ہی دیا جائے گا۔ اس نے بیہ اصول بھی قائم کیا کہ کوئی آدمی جب تک مجرم ثابت نه کر دیا جائے اس کو معصوم ہی سمجما جائے گا۔ روی قانون سے متعلق اس دور (۱۲۱ء) کی ایک مشہور تصنیف انسٹی ٹیو شزیے جس کے مصنف کا صرف پہلا نام گیوس معلوم ہے۔ رومی قانون کی تعمل اور آخری شکل بسرحال شہنشاہ جسٹینین (۵۲۵-۵۲۷ء) مجموعہ قانون میں ظاہر ہوئی جس نے قانون کی اصلاح اور ترتیب کے لئے وس جوں پر مشمتل ایک سمینی قائم کر دی تھی۔ اس سمینی نے ۵۲۸ء سے ۵۳۳ء کے درمیان سلطنت کے تمام قوانین کو ترتیب و اصلاح کے بعد مختلف مجموعوں کی شکل میں شائع کیا' جو سب کے سب قانون جشینین کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ اس رومی قانون کی جو جسٹینین کے وفت تک ارتقاء کی منزلیں ملے کرتا رہا کی خصوصیات قابل ذکر ہیں۔ مثلاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدیم ریاستوں میں روی سلطنت سب سے وسیج پیانے پر موضوع قوانین کا ذخیرہ رکھتی تھی۔ یا میہ کہ رومی قانون میں حق ملکیت کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی اس وجہ سے بیہ نظام اس سلسلے میں انتہائی تفصیلی قانون کا حامل رہا۔ بیہ قانون اس لحاظ سے بھی ممتاز تھا کہ اس میں ریاست اور ساج کا مغاد مدنظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے مقالبے میں فرد کے حقوق کے تحفظ کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ رومی قانون ایک رومی شہری کو جو حقوق ریتا تما وہ اس زمانے کی تھی ہمی ریاست کے مقابلے میں غیر معمولی نتے اور رومی سلطنت کی زبردست طاقت اور شان و شوكت كو ديكهت بوئ نهايت مرال قدر خيال كے جاتے تھے۔ ائی ان خصوصیات کی وجہ سے جسٹینن کے زمانے میں مرتب و مدون ہو کر روی قانون پہلے تو باز نفینی حکومت کا ریاستی قانون رہا اور پھر رفتہ رفتہ عیسائی چرچ کی باضابطہ شریعت میں شامل مو حميا- آج رومي قانون اعلى البين فرانس جرمني بو سميا بوليند اسكاف ليند کیوبک سمی لنکا اور جنوبی افریقہ کے قانون میں اساس حیثیت رکھتا ہے۔ خود انگریزی قانون کے 'جو کہ روی قانون کی کر کا ایک وو سرا نظام کما جا سکتا ہے ' بعض اہم تصورات مثلًا قیاس ولیت ومیت اور بحریہ سے متعلق قوانین روی قانون سے ماخوذ بنائے جاتے

ہیں۔ اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ شام و معرمسلمانوں کی آمد سے پہلے یاز نظینی حکومت کے جصے نئے' اسلامی فقہ کے ارتقاء میں رومی قانون کے اثرات پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ آثار قدیمہ

قانون کے علاوہ روی سلطنت کی یادگار وہ زبردست فن تھیر کے نمونے ہیں جن کی سب سے بڑی تعداد تو خود شمر روم اور اس کے گرد و نواح میں ہے، گرجن کی مثالول سے سلطنت کے بعید ترین علاقے بھی خالی شیں ہیں۔ دیوی دیو آؤل کے مندر' حاکموں اور شاہوں کے محلات' فتح کی یادگاریں' قلعے اور حفاظتی دیواریں' تمام اور زمین دوز نائے' تھیم اور تماشاگاہیں' بازار اور سرکاری عمارتیں' بل اور پختہ سڑکیں' آثار کی صورت میں شال اور تماشاگاہیں' بازار اور سرکاری عمارتیں' بل اور پختہ سڑکیں' آثار کی صورت میں شال انگستان میں ہیویٹر اور وینس کے انگستان میں ہیویٹر اور وینس کے مندروں تک' روی عقمت کی نشان دی کر رہے ہیں۔

### رومی سلطنت کا زوال

تبلوں کا مقابلہ کرنے کے لئے رومی شمنشاہوں نے جو فوجیس تیار کیس ان میں بھی مومیوں کی تعداد میں کی اور فوجی زندگی سے بے زاری کے سبب' ان کو بردی تعداد میں روی سرمد کے اندر آباد وحش قبلوں سے بی بحرتی کرنی بردی- الیی غیر قوموں پر مشمل فوجوں کی رومی حکومت اور عوام سے وفاداری نہ ہونے کے برابر تھی۔ روی عوام کے ساتھ اپنی لوث مار اور قلّ و غارت گری میں بسااو قات وہ وسمن قبیلوں سے کہیں آگے برمعہ جاتی تھیں' جبکہ وشنوں سے مقالمے میں اکثر فکست کا سبب بنی تھیں۔ ان اسباب کی بناء پر تبسری صدی عیسوی کی ابتداء سے ہی وقا" فوقا" خاص رومی علاقوں میں شال کے جنگجو تعبیوں کی بلغار شروع ہو متی تنمی جو رفتہ رفتہ زیادہ سے زیادہ زور بکرتی جا رہی تنمی- ان حملوں کا رخ بیشتر سللنت کے مغربی حصہ کی طرف ہو تا تھا جمال اٹلی اور شہر روم نہ صرف حکومت کا مرکز تنے بلکہ صدیوں سے صوبائی دولت کو تھینج کر جمع کر رہے تنے۔ پھر فوجی اعتبار سے ہمی عیش و عشرت کے سبب روی اپنی ناایل اور مشرقی صوبوں کی بہ نبست مغملی حصے میں حکومت ک كرورى كے باعث وحثى قبلوں كے لئے آسان مقابلے فراہم كرتے تھے۔ أيك طويل عرصه تک ان شالی قبلوں سے معرکہ آرائیوں نے سلطنت کے معربی علاقوں میں قانون و انظام کو درہم برہم کرکے شہری زندگی کو غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ دوسری ملرف مستقل بد امنی کی وجہ ے مصفحت و تجارت کو بھی سخت دھکا پہنچا تھا۔ جان و مال کے خطرات اور جنگ کے برھتے ہوئے مختولوں سے بچنے کے لئے شہوں کے عوام اکثر اٹلی سے فرار ہو کر محفوظ علاقوں میں بناہ اللی کرسٹے ملے بھے۔ ان وجوہات کے سبب ۱۸۲۷ء میں شہنشاہ ڈاکیو کیشین نے اپنی تخف اللي من الله على معلى عند واراسطونت كو (ايشيا مك معنى كنار ، يرباز عين س چه میلی پیونیٹ میلی تاری کو میلیا شکل کر دیا۔ چند ہی مال بعد اس نے سلامت کے بہتر دا ع کے کے اس کو اور ایٹیا سک دو حسول میں تعتیم کر سکے بورلی حصے یر اسین ایک مانظی بادشاہ میکمیمیان کو مقرر کیا جس نے اٹلی کے شال میں میلان کو اپنا پایہ تخت ینایا۔ اس انتظام سے معمود مے تھا کہ شائی مرمدول سے قریب مشق اور مغرب میں روی حكومت منك لا حركز فائم كر سكة وعنى فإنحل كا بهتر مقالمه كيا جا شكة اور ان كو ددى علاقول على ايمد كل محس كر يلى يعيل على كا مؤهل ند فل شكر والتي ميشين كا مكومت كى محتيم ي بنی انتظام یکے بی وان چل کر گلوهنت عین مزید انتظار اور غاشہ بربخین کا سبب بن نمیا- اس

کا خاتمہ بالا خر ۳۲۳ء میں تسطنطین اعظم کی اینے حریف مشرق رومی سلطنت کے بادشاہ پر فئح اور اس کے ساتھ ہی قسطنین کے بوری سلطنت کے واحد شمنشاہ ہونے پر ہوا۔ تسطنطین اعظم رومی حکومت ہی نہیں بلکہ عیسائی دنیا کی تاریخ میں ایک ستک میل کی حیثیت ر کھتا ہے۔ اپنے شاہی کیریئر کے ابتدائی جصے میں مغربی سلطنت کے لئے ایک حریف سے مقابلے کے وفت مستنفین نے عیسائی مسلیب کو اپنا جنگی نشان قرار دیا۔ اس کی وجہ اس کے ذاتی رجمان کے ساتھ ساتھ جو اس ابھرتے ہوئے نہب کی طرف عقید تمندانہ تھا کی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی اپنی فوج میں عیسائی مسلک سے متعلق سیابیوں کی ایک بروی تعداد موجود عمی عبکہ قدیم ندہب کے برستار فوجیوں کے لئے صلیب کوئی قابل اعتراض نشان نہیں تھا۔ ۱۳۱۲ء کی اس جنگ میں مسطنطین کی فتح نے آئندہ رومی اور باز نطینی حکومت کا عیسائی مقدر کے کر دیا۔ سام میں تمام رومی سلطنت کا واحد شنشاہ ہوتے ہی اس نے اینے عیمائی ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور ساتھ ہی اس نے پرجوش نمیب کو اپنی سلطنت میں اتحاد و یکا نگت کا ذریعہ بتانے کا فیصلہ بھی کر لیا چینانچہ اس کے بعد اس نے رومی سلطنت میں عیمائی نمهب کی تبلیغ و اشاعت کی ہر طرح ہمت افزائی کی بلکہ اس میں بدعوں کو ختم کرنے اور رائخ العقیدگی کے متعین کرنے میں مجی رہنمایانہ کارنامہ مرانجام ویا۔ اس طرح تقریباً تین سو (۳۰۰) سال روی حکومت عیسائیت کو تحکینے کی ناکام کو شش کے بعد بالا خر خود عیسائیت کو تبول کر کے اس کی علمبردار بن گئی۔

اسلات کے دونوں سے باکل مسلک کی بنیاد پر سلطنت کو اتخاد بخشے کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا۔ نہ صرف یہ کہ ۱۳۳۱ء میں اس کے انقال کے بعد خود اس کی وصیت کی اوحوری انتیال میں سلطنت کے مختلف سے اس کے بیوں میں تقیم ہو گئے، بلکہ اس کے بعد چند بار جب بھی سلطنت کے مشرتی و مغربی حصوں کو ایک حکومت کے ماتحت کرنے کی کوشش ہوئی بیب می سلطنت کے مشرتی و مغربی حصوں کو ایک حکومت کے ماتحت کرنے کی کوشش ہوئی یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ نہ صرف یہ نقی کہ مغربی سے میں زمام افتدار دن بدن یہ وحثی قبائی سرداروں کے ہاتھ میں آتی جا رہی تھی، بلکہ تمذیبی اور تینی افتبار سے بھی سم وحثی قبائی سرداروں سے ہائی مقتل صورت حال سے دو چار ہے۔ مغربی سے کی محاثی اور انتظامی برحالی کا جو تذکرہ ہم نے اور کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ چو تھی اور پانچیں صدی عیسوی میں شمال اور شمال مشرق کے علاقوں سے بوی تعداد میں نیم وحثی اور پانچیں صدی عیسوی میں شمال اور شمال مشرق کے علاقوں سے بوی تعداد میں نیم وحثی

قبائل آکر روی علاقوں اور خاص اللی میں آباد ہو گئے تھے ان کی وجہ سے روی سلطنت کا مغربی حصہ تھنی اعتبار سے کافی بہت سطح پر پہنچ گیا تھا بجائے وحشیوں کو ممذب بنانے کے ان کی کثیر تعداد کے تحت صدیوں سے تہذیب کا مرکز یہ علاقہ خود بربریت سے متاثر ہو چکا تھا۔ حکومت کے کمزور اور شمری زندگ کے غیر محفوظ ہونے کے ساتھ روی روساء اور بعد میں خود قبائلی سردار بھی شمروں میں رہنے کے بجائے دیمات میں اپنی خود کفیل جاگروں پر قیام کو ترجع دینے جہاں وہ اپنی قلعہ نما حولیوں میں اپنے ذاتی محافظ دستوں کے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ سجھتے تھے۔ ویمات میں ان بری جاگروں سے باہر چھوٹے کاشتکار 'لا قانونیت اور محصولوں کے بوجھ سے نگ آکر 'اپنی زمینیں چھوٹر چھوٹر کر شہروں کا رخ کر رہے تھے اور محصولوں کے بوجھ سے نگ آکر 'اپنی زمینیں چھوٹر چھوٹر کر شہروں کا رخ کر رہے تھے اور حکومت کے لئے ایک درد سر ثابت ہوتے تھے۔ اس طرح اس نمانے سے مغربی دنیا میں شہری زندگی کا زوال اور جاگیردارانہ تھن کی ابتدا ہوتی ہے جو آئندہ ایک بڑار (۱۰۰۰) میں شہری زندگی کا زوال اور جاگیردارانہ تھن کی ابتدا ہوتی ہے جو آئندہ ایک بڑار (۱۰۰۰) میں شہری زندگی کا زوال اور جاگیردارانہ تھن کی ابتدا ہوتی ہے جو آئندہ ایک بڑار (۱۰۰۰) میں شہری زندگی کا زوال اور جاگیردارانہ تھن کی ابتدا ہوتی ہے جو آئندہ ایک بڑار (۱۰۰۰) میں شہری زندگی کا زوال اور جاگیردارانہ تھن کی ابتدا ہوتی ہے جو آئندہ ایک بڑار (۱۰۰۰) میں شہری زندگی کا زوال اور جاگیردارانہ تھن کی ابتدا ہوتی ہے جو آئندہ ایک بڑار (۱۰۰۰)

اس کے برخلاف سلطت کے مشرقی صوبوں' اناطولیہ' شام' محر' وغیرہ بیں حکومت کی مضبولی کے باعث اس طرف برصنے والے وحثی قبیلوں کو بخت بدافعت کا سامنا کرتا پڑتا تھا جس کی وجہ سے سے علاقہ ان کی وست و برد سے محفوظ رہ گیا۔ چنانچہ ردم کی نوآبادیانہ نوعیت کی لوث محسوث کے کرور پڑتے ہی ان علاقوں بیں صنعت و حرفت اور تجارت نے بہلے سے بھی نیادہ ترتی شروع کر وی۔ سابی استقلال اور محاشی خوشحالی کے ساتھ تمذیب و تھن کے سوتوں کا رخ بھی اب مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہو گیا تھا۔ مغربی حکومت کا یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا کہ بیشتر نو وارد جنگوں قبائل اور ان بیں سے برسراقدار آنے والے سرواران جو عیسائی ندہب تبول کر چکے تھے' ایرین مسلک کے تھے' جبکہ روی باشندے عموا کیتھولک چرچ کے مائنے والے تھے۔ ان دونوں فرقوں کے درمیان جو ندہی تاؤ تھا اس نے مغربی ردی حکومت کی آخری دور کے مسائل برحانے بیں نمایاں حصہ لیا۔ اس کے مقابلے بیں مشرقی حکومت بیں بادشاہ اور عوام کا مسلک آیک تھا' بلکہ تسلینین اعظم کی روایت باقی رکھتے ہوئے مشرقی بادشاہوں نے عیسائی چرچ کی رہنمائی کو اپنی ذمہ داری سمجھا دور ایک طرف کی رہنمائی کو اپنی ذمہ داری سمجھا دور بھی جب روی سلطنت کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مخبل ای دور بھی جب روی سلطنت کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مخبل دور بھی جب روی سلطنت کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مخبل دور بھی جب روی سلطنت کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مخبل دھی بیات کی مختل و برحائی کا مخبل دھی جب روی سلطنت کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مخبل دھی محسون کا مغربی دھی سلطن کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مخبل دھی در سلطن کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے انتظار و برحائی کا مغربی حصہ سیاسی و معاشی اعتبار سے اختشار و برحائی کا مغربی دور کے محسون کے محسون کی دور کے محسون کے محسون کی و در کے محسون کے محسون کی دور کے دور کے محسون کی دور کے دور

تہذی و تمنی اعتبار سے ایک ورانے میں تبدیل ہو رہا تھا اسلانت کا مشرقی حصہ اتحاد و ہم ایکی کے ساتھ خوشحالی اور تمنی ترتی کے اعلیٰ مدارج ملے کر رہا تھا۔

چوبھی صدی عیسوی کے آخر میں مغربی روی حکومت کے انتقام کا آخری وور شروع ہو تا ہے۔ مدنوں پہلے چینی حکومت اور دیوار چین کے آگے چیش نہ یاتے ہوئے سک نو یا بن قبیوں کی مشرقی ایٹیا سے مغرب کی طرف ہجرت بالا خر ان کو عظیم کیا ستان کے مغربی كنارے ير دريائے والگا تك لے آئى تقى- ١٢هء كے قريب بنوں نے وريائے والگا كويار کیا اور اس علاقے میں آباد سرماشیوں یر دباؤ ڈالا جنبوں نے مزید آمے برم کر اوسٹروگاتھ تبیلوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ دریائے ڈانسٹر اور ڈیٹوب کے درمیان دیتے ہوئے اوسٹروگاتھ نے سرماشیوں اور ان کے پیچیے آنے والے ہنوں سے مقابلے کی مُعانی مگر بالا فر ان سے فكست كما كر ونسسرك يار مغرب من وفي كاته قبيون ك علاقه من واخل مو كئ وفي گاتھ نے ان کے دباؤ سے تک آکر دریائے ڈینوب کے جنوب میں روی علاقے میں داخلے کی اجازت جانی اور شاہ و سلز کی اجازت سے مویشیا اور تحریس میں آباد ہونے لگے۔ یمال انہوں نے رومی حکما کی سخت میربوں اور بدعنوانیوں سے تنگ آکر بعناوت کر دی اور روی علاقوں میں لوٹ مار کا آغاز کر دیا۔ سرمدوں پر رومی۔حکام کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی سرمد یار سے اوسٹروگاتھ اور بن بھی وشی گاتھ کا ہاتھ مٹانے آ پنچے اور ان قبیلوں نے جن کے جلو میں متعدد چھوٹے بوے جرمن اور دیگر قبلے شامل رہتے تھے' بحراسود سے لے کر انگی سرمدوں تک قل و غارت مری کا بازار مرم کر دیا۔ ۱۰۰۰ء میں ایک اوسٹرگاتھ سردار الارک کوہ آلیس عبور کر کے قبائلیوں کی ایک فوج کے ساتھ اٹلی میں داخل ہو گیا اور مختلف طریقوں سے وقت گزارتے ہوئے اس نے ۱۳۱۰ء میں روم پر ایک طویل محاصرہ کے بعد بھنہ کر لیا۔ الارک کی فوجوں نے تین دن تک روم کو تاراج کیا جس کے بعد وہ سمی طرح اپی فوج کے خوں تشام ہنوں اور غلاموں پر قابو یا سکا اور ان کو لے کر جنوب میں سسلی کی طرف روانہ ہو تھیا۔

80%ء میں ایک اور قبائلی کروہ جو وینڈال کے نام سے معروف تھا اور کچھ عرصہ پہلے مشرقی یورپ سے قا اور کچھ عرصہ پہلے مشرقی یورپ سے قبل و غارت کری کی مہم پر روانہ ہو کر شالی افرایقہ کے روی علاقوں بر بند کر چکا تھا' جنوب سے روم پر چڑھائی کے لئے آیا۔ یہ لوگ بغیر کمی مزاحمت کے شربہ بند کر چکا تھا' جنوب سے روم پر چڑھائی کے لئے آیا۔ یہ لوگ بغیر کمی مزاحمت کے شربہ

قابش ہو مجئے۔ اس دفعہ روم جار (مم) دن تک لوٹا ممیا جس کے دوران ہزارہا آدی قل موے اور اتنی عی بدی تعداد غلام منائی منی وینڈالول کے واپس افریقہ لوث جانے کے بعد جن كا نام بى لاطبى اور اس سے متاثر زبانوں بشمول انكريزى ميں بدمعاشى كے لئے ايك سے لفظ کا باعث بن گیا' روم اور اٹلی میں بتاہی اور بریادی کا راج عمل ہو گیا۔ روم عظیم سینٹ جس نے ساڑھے آٹھ (مہم) سو سال سے روی حکومت اور بعد ہیں حکمرانوں کی رہنمائی کی تھی اب ایک عضو معطل اور اینے ممبروں کی ایک بڑی تعداد کے قتل و غارت گری کا شكار ہو جانے كے بعد مغلوج ہوكر روحتى متى۔ قبائلى سردارول اور ان كے متبعين كے سائے جو سارے اٹلی میں دندناتے بھرتے اور ایک ووسرے سے طاقت آزمائی کے علاوہ اپنی مرضى سے شمنشاه بدلا كرتے سے سينك كى حيثيت ايك ب بس تماشاكى سے زيادہ نہ تھى-الاماء من جب قبلوں كا ايك نيا مجموعہ شال سے انكى ميں وارد ہوا تو انهول نے موجوں شاہ روم کو معزول کر کے استے سروار اوڈ کیر کو بادشاہ بنا دیا۔ اوڈ کیر نے جو سمجھ وار اوی معلوم ہو تا تھا' بی مچھی سینٹ کو اجلاس کر کے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مشرقی رومی شہنشاہ زیو کو تمام سلطنت کا حکموال تتلیم کر لے اور خود اوڈ کیر اس کے ماتحت کی حیثیت سے اٹلی میں حکومت کرتا رہے۔ اس طرح تقریباً ایک ہزار (۱۰۰۰) سال کے بعد مغرب میں روی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اگرچہ اپنے مشرقی حصے یا باز نطینی سلطنت کی مورت میں اہمی یہ ایکے ایک ہزار (۱۰۰۰) سال تک اور باتی رہنے والی تھی۔

# باز نطینی سلطنت اور تمرن

باز نین کے آثار پر اپنے نے دارالسلطنت کا افتتاح کیا تو اس ناریخ کو باز نینی سلطنت کا افتتاح کیا تو اس ناریخ کو باز نینی سلطنت کا افتتاح کیا تو اس ناریخ کو باز نینی سلطنت کا نقط آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ جگہ ایٹیا اور پورپ کے سلم پر ابنائے باسفورس کے کنارے پورپ ساحل پر واقع تھی۔ اپنی نئی راجد معانی کا نام تسلیلین نے فود تو "نوواروہا" (نیا روم) رکھا تھا گر اس کی زندگی ہیں ہی یہ شہراس کے اپنے نام کی مناسبت سے تسلیلین ہو گیا۔ پول (قسلیلین کا شہر) کے نام سے مشہور ہو گیا تھا جو عرف عام میں قسلطنیہ ہو گیا۔ پلارہویں صدی کے وسط (۱۳۵۳ء) ہیں جب سلطان مجہ فاتح نے اس شہر کو وقع کیا تو اس کا میدرہویں صدی کے وسط (۱۳۵۳ء) ہیں جب سلطان مجہ فاتح نے اس شہر کو وقع کیا تو اس کا میدرہویں صدی کے وسط (۱۳۵۳ء) ہیں جب سلطان محمور ہوا۔ البنتہ یمال کی حکومت نام بدل کر اسلام پول کر دیا جو استانبول کی صورت میں مشہور ہوا۔ البنتہ یمال کی حکومت اور مخصوص تمدن جو روی' یونائی اور مشرقی عفر کے امتزاج سے بنے تھے اور مسلمانوں کی مناسبت سے باز نلینی سلطنت اور تمدن کے حیثیت سے بی معروف ہوئے۔

مغرب روی سلطنت کے عمل خاتمہ سے بہت پہلے تحطیٰ اعظم کے زمانے میں ہی اس بیات بھینی ہو گئی تھی کہ مشرقی روی یا باز نیمنی حکومت ہی عظیم روی سلطنت کی وارث قرار پائے گی۔ گر ۲۷ ہو میں مغربی شہنشاہوں کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد یہ امر ایک مسلمہ حقیقت کے طور سے تشلیم کر لیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ باز نیمنی محکران بھیشہ اپنے آپ کو مغربی سلطنت کے علاقوں کا حق دار اور روی شہنشاہ گردانتے رہے، بلکہ یورپ کے مختلف حصوں پر قابض قبائلی بادشاہ اور سردار بھی باز نیمنی محکرانوں کو روی شہنشاہوں کا جانشین تصور کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ باز نیمنی محکرانوں کی توجہ کا اصل مرکز بھیشہ مغربی سلطنت کے کھوئے ہوئے علاقے رہے اور موقع طفے کے ساتھ وہ بھیشہ اس طرف

اپی حکومت کا رقبہ بردھانے کے لئے کوشاں رہے ' تسفیلین کے بعد رفتہ رفتہ حکومت زیادہ سے زیادہ مشرقی انداز انعتیار کرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ جشینین (۵۲۵۔ ۵۷۵ء) کے انقال کے بعد 'جس کے جزل بہلی ساریس کو آخری روی شخصیات کما گیا ہے ' باز عینی سلطنت مکمل طور پر ایک مشرقی سلطنت ہو گئی یہاں کا تمدن اور تہذیب روی سلطنت سے نمایاں طور الگ اور منفرد خصوصیات رکھتے تھے۔

سب سے کیلی چیز تو سے کہ باز عبنی سلطنت برخلاف ایرانی یا روی سلطنت کے سرناس نم بی عقیدول مسورات اور رسومات کی تفصیل میں غرق تھی۔ عیسائی مسلک کا پیروکار ہونے کے ساتھ ساتھ باز نلینی حکومت نہ مرف اس کی سب سے بروی علمبردار تھی بلکہ حضرت عمیم مسیح کو بی اپنا سربراہ اعلیٰ گروانتی تھی۔ انسان حکمراں کی حیثیت سے سلطنت میں معزت عیسی کے نمائندے اور آلہ کار جیسی بھی۔ چنانچہ وربار کے موقعوں پر شنشاہ کے برابر میں پرامرار طور پر ایک خالی شای کری بھی رکھی ہوتی تھی جس پر تمعی با نبل مجمی نظر آسکتی تھی۔ بیہ استعار تا " سر براہ مملکت حضرت سمیسی کی جگہ تھی۔ خود دربار بلکہ شای محل کا ماحول بھی دنیوی انداز کے بجائے کرجا گھرکے طرزے مناسبت رکھتا ہو تا تھا۔ باز تھینی شمنشاہ خود نہ سرف یونانی عیسائی چرچ کی ہر اعانت کے لئے تیار رہتے تھے بلکہ اس کی حیثیت ایک طرح کے زہی سر براہ کی ہوتی تھی جو اپنی مرضی سے زہی عدہ واروں کو متعمن یا برخواست کرتا تھا اور تمام دینیائی بحوں میں دلچیں کے ساتھ ساتھ اپنی ایک رائے بھی رکھتا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ اس کے درباری اور اضران بھی اس ذوق اور انهاک میں شریک منے اور ان سے زہی بحوں اور کلامی توجیهات کا منعل عوام الناس تک مجى پنچا ہوا تھا۔ چنانچہ سمى دن مجى تنطقطنيد ميں سڑكوں 'بازاروں ' دوكانوں اور چورابوں بر لوگ دینیائی بحوں میں مشغول پائے جا سکتے ہتھے۔ اس چیز میں عوام کے کسی مخصوص طبقے کی خصوصیت نہیں تھی بلکہ اس کے جرافیم ہر پیٹے اور حیثیت کے لوگوں میں سرایت کئے موسئے تھے۔ یک وجہ ہے کہ جتنے کلای مسائل او دینیائی فرقے ابتدائی عیسائیت میں ابحرے وہ سب کے سب باز نفینی سلطنت کے فاش علاقوں کی پیداوار ہتھ۔

ند جبی رنگ میں کمل طور پر ڈوب ہونے کے علاوہ باز نظینی حکومت اور وربار میں شان و شوکت اور خربار میں شان و شوکت اور خوش کا ذوق بہت نمایاں تعا۔ شہنشاہ اس کے متعلقین اور حکومت

كے لوگ ، ہر جكہ اور ہر موقع ير اين لباس وائش إور عمارتوں كے اندر يردول فرش اور چست کیریوں وغیرہ میں اس قدر سونے جاندی کا کام کینی پھروں شوخ رنگوں مجیب و غریب نقش و نکار کے کپڑوں زرق برق بوشاکوں اور دیگر نام جمام سے کام لیتے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ رہتی تھیں۔ بیہ باز نفینی حکومت کا ایک سمجما بوجما نظریہ تھا کہ اینے عوام اور غیر کملی سفیروں و شان و شوکت اور مبهوت کر دینے والے مناظرے ہیشہ مرعوب رکھا جائے۔ اس کے لئے دیگر آرائٹوں اور ساز و سامان کے علاوہ الی سمکنیک ملاحبیتی بھی استعال کی مئی تنمیں جن کے ذریعہ لوگوں کے شاہی دربار میں داخل ہونے کے ساتھ بی مختلف دھاتوں اور سونے جاندی سے بنے ہوئے پرندے اپنی اپنی آوازیں نکالنے لکتے تھے۔ یا شابی تخت کو چھت اور فرش کے نیج میں معلق کر دیا جاتا تھا۔ یہ طلمات اور خیرہ کن امارت کا ملا جلا ماحول شال اور مغرب کے قبائلیوں کو متاثر کرنے میں خصوصی طور ر کامیاب ہو تا تھا' جو فوجی قوت میں باز عینوں کے ممقائل ہوتے ہوئے مجی اس کی تمذیجی اور تھنی برتری سے مربوب رہتے تھے۔ شابی رعب داب کو قائم کرنے کے لئے باز نفینی دربار میں الی کن رسوبات اور آداب اختیار کر سمئے تنے جن کا مقصد شمنشاہ کو عام انسانول ے بالاتر اور غیر معمولی حیثیت کا حامل ظاہر تحرنا تھا۔ ان آواب کی اس قدر سختی سے بابندی کی جاتی تھی کہ شاہی وربار اور وعونوں کی شمولیت مہمانوں کے لئے ایک سزاکی ملمح ہوتی تھی' جبکہ المکاران کی معمولی غلطیوں پر بھی نمایت سخت گرفت ہوتی تھی۔ اس انتظام سلطنت

باز عینی سلانت میں انظام حکومت اور فوج کو نمایت اعلیٰ بیانے پر منظم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سلسلہ میں روی سلطنت کا صدیوں کا تجربہ باز عینیوں کے کام آ رہا تھا چنانچہ انظام حکومت کے سلسلے میں جشینین کے دور تک لاطبی زبان کو بی سرکاری حیثیت حاصل رہی انظام کے لئے سلطنت کی مختلف صوبوں اور منلموں میں تقیم اور ان کے عمدہ داران کے القاب بھی روی طرز پر بی باتی رکھے گئے۔ روی انظامیہ کی سے خصوصیت کہ اس میں مکی اور فوجی دونوں نظم و نتی کو الگ الگ رکھا کیا اور ایک کو خصوصیت کہ اس میں مکی اور فوجی دونوں نظم و نتی کو الگ الگ رکھا کیا اور ایک کو دوسرے پر روک کے لئے استعال کیا گیا تھا ایک طویل مدت تک باز عینی حکومت کی بھی

خصوصت رہی۔ گریہ سب کچھ ساقیں صدی عیسوی کے بعد بہت تیزی سے تبدیل ہو آ چلا گیا۔ سب سے پہلے قو مقامی نقاضوں کے تحت لاطبی زبان کو خیریاد کمہ کر بینانی کو سرکاری طور پر اختیار کر لیا گیا اور اس کی مناسبت سے عمدہ داروں کے نام اور القاب دغیرہ بمی لاطبیٰ کے بجائے بینانی میں ہو گئے۔ اس کے بعد ساقیں اور آٹھویں صدی عیسوی میں باز عینی سلطنت کے لئے مغرب اور شال کے پرانے دشمنوں کے علاوہ مشرق اور جنوب سے مسلمان حکومت بھی ایک زبروست خطرہ بن گئی تھی۔ موخر الذکر نے شام' معر' افریقہ اور بخر روم کے کئی جزیرے باز عینیوں سے تجمین لئے تھے اور مسلسل مزید بیش قدمیوں کے بحر روم کے کئی جزیرے باز عینیوں سے تجمین لئے تھے اور مسلسل مزید بیش قدمیوں کے کوشاں رہتی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں مستقل چاروں طرف سے خطرات سے گھرے رہنے کوشاں رہتی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں مستقل چاروں طرف سے خطرات سے گھرے رہنے کے باعث باز عینی انتظام حکومت میں بلیادی تبدیلیاں کی گئیں۔

ساقیں مدی عیسوی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باز عینی سلطنت کا مرکز ہو رجان ہو پہلے ہمی نمایاں تھا اب انتائی شدت افقیار کر میا۔ اعلیٰ ترین سر براہ سے لے کر معمول ملازم تک سمی الجکاران براہ راست بادشاہ سے متعلق ہونے گئے جو تمام اعلیٰ عمدہ داروں کا تعین تقی اور برخوا تھی بذات خود کر آ تھا۔ صدیوں کی ملی نوعیت ختم کر کے اب ان کو فوق علاقوں کی حیثیت سے تقیم کر دیا میا جس کے اعلیٰ ترین عمدہ داروں میں ملی فوق فوق علاقوں کی حیثیت سے تقیم کر دیا میا جس کے اعلیٰ ترین عمدہ داروں میں ملی فوق اور مالی تیوں ذمہ داریاں اکتھا ہوتی تھیں۔ حکومت کا بید نظام جس میں اپنی فوتی نوعیت کے لئا سے صوبے اب معمیس (فوتی دستہ یااس کے ماتحت علاقہ) کملانے گئے باز عینی سلطنت کے خاتمہ بھ بر قرار رہا۔

باز نظینی سلطنت کی ہے ہمی ایک خصوصیت تھی کہ روایق جاگروارانہ اثرات سے خال ہونے اور انتظامیہ کی منظم نوعیت کے باعث یماں کی اشرفیہ سرکاری افسروں پر بنی تھی۔ اس اشرافیہ کے درمیان طبقاتی تقتیم نمایت تھی سے افسروں کی سرکای درجہ بندی سے مسلک ہوتی تھی۔ چنانچہ ہر سرکاری افسر دو لقب رکھتا تھا۔ ایک لقب انتظامیہ میں اس کے ممدہ کے لئے تھا اور ودسرا اس سے متعین طور پر متعلق سابی درجہ کو ظاہر کرتا تھا۔ بعد میں زار شابی روس نے بھی بالکل اس نظام کو اپنی مملکت میں افتیار کر لیا تھا۔ باز نظینی سلطنت کی اس وسیع اور منظم انتظامیہ میں بادشاہ کا تھل اور براہ راست افتیار اور اس کی دجہ سے شابی عمل کا خطرہ افسران کو ہمہ وقت مستعد رہے ہے تمارہ رکھتا ہے۔ اس کے دجہ سے شابی عمل کا خطرہ افسران کو ہمہ وقت مستعد رہے ہے تمارہ رکھتا ہے۔ اس کا در سے ساب کا خطرہ افسران کو ہمہ وقت مستعد رہے ہے تمارہ رکھتا ہے۔ اس ک

علاوہ ان کی مطاحبتوں کو تکھارنے اور تربیت بافتہ اضران کی فراہمی کے لئے ایسے اوارے بھی موجود تھے جو امیدواروں کو مطالعہ قانون اور انظامی امور کی تربیت ویتے تھے۔ بین الاقوامی تجارت بین الاقوامی تجارت

خود اینے اور اینے داراالسلطنت قطنطنیہ کے محل وقوع کی بناء بر، باز ظینی سلطنت مشرق و مغرب اور شال و جنوب کی تجارت کے لئے ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ قدیم زمانے سے مستعمل بحری اور بری تجارتی راستوں میں ایک اہم حیثیت کا مالک وہ راستہ تھا جو مشرتی چین ہے لے کر جنوبی مشرقی ایشیا میں جاوا' ساترا' سری لنکا' ہندوستان اور جنوبی عرب کا سامان خلیج فارس کی بندر گاہوں پر اور وہاں سے بذریعہ خشکی کیا بحر احمر کے راہتے دریائے نیل کی شاخوں اور کاروانوں کی مدد ہے ، بحر روم پر واقع بندر گاہوں تک لاتا تھا۔ دوسری طویل بری تجارتی شاہراہ مغربی چین سے شروع ہو کر وسط ایشیا اور اران ہوتی ہوئی شام میں بحر روم کے ساحلی شہروں تک آتی تھی۔ دونوں عالمی تجارتی راستوں کا اختیام بحر روم کی ان ساحلی منڈیوں پر ہو تا تھا جو ساتویں صدی عیسوی تک شام اور مصر پر باز نفینی قبضے کی وجہ سے اس کے زیر تبلط رہیں۔ اس کے بعد ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبعنہ ہو جانے کے باوجود ایک عرصہ تک بحر روم میں اسینے طافتور بیروں کی وجہ سے باز نظینی حکومت ند کورہ راستوں سے آنے والے تجارتی مال کو مغربی دنیا تک پہنچانے کا وسیلہ بنی رہی- اس کے ساتھ ساتھ مصر اور شاکی افریقہ پر اپنی حکومت اور بحر احمر میں ایپے بیڑوں کی مدد سے باز نفینی حکومت سووان اور مشرقی افریقه کے تجارتی مال پر بورا اجارہ رکھتی تھی۔ مشرقی تجارتی راستوں کے اختامی حصوں کی طرح ان علاقوں کے مسلمانوں کے زیر افتدار آ جانے کے بعد بھی جب تک اس کی بحری طافت بحال رہی ' باز ظینی حکومت اور تاجر او مرے آنے والے تجارتی سامان کو بحرروم میں این جمازوں کے ذریعہ وصول کرتے رہے۔ شال میں بحراسود ممل طور پر باز عین تبعنہ میں تھا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف انتہائی شالی علاقے سے جنوبی روس تک کی تمام تجارت یاز علینیوں کی مرفت میں تقی بلکہ انہوں نے بحراسوو کے پار اران اور ار مینیہ کے اور اور ہوتے ہوئے براہ راست وسط ایٹیا کی تجارتی منڈیول ے تعلق قائم کر لیا تھا۔ اس طرح وہ اران کی ساسانی اور بعد میں اسلامی حکومت کے

مربون منت ہوئے بغیر منتی کے رائے سے چینی سامان تجارت حاصل کر کے تھے۔ ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کما جا سکتا ہے کہ باز نظینی تجارت کی ترقی کا ایک برا سبب اس کے زیر تبلط علاقے کا جغرافیائی محل اور اس کا بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں کے عین مرکز میں واقع ہوتا تھا۔

باز نفینی تجارتی برقی کا دو سرا اہم سبب اس میں شامل علاقوں کی صنعت و حردنت کا اعلیٰ معیار تھا۔ شام اور مصرتو انتہائی قدیم زمانے سے مختلف صنعتوں کا گھر تھے ہی' کیکن خود خاص اناطولیہ اور اس کے مغربی ساحل پر واقع یونانی بستیاں بھی متعدد صنعتوں میں اعلیٰ ترین فنکاری کی وارث تنمیں۔ اناطولیہ اور اس کے مشرق میں آر مینیہ کا علاقہ معدنیات اور کانوں کے اعتبار سے ممتاز ہوتے ہوئے قدیم زمانے سے وحانوں سے متعلق دعتکاریوں سے وانف تھا۔ باز طینی سلطنت کے دور میں خاص طور پر قسطنطنیہ اور تصیسالونیکا کے کاریگروں نے دھات اور اگ سے متعلق تمام دستکاریوں میں غیر معمولی کمال حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ مینا کاری مرضع سازی اور جڑاؤ کام کی چیزیں اعلیٰ پیانے پر تیار کرتے ہتے اس کے علاوہ باز نفینی کاریگر شیشه ' باختی دانت ' رسنگے ہوئے چڑے کی مصنوعات اور زریفت و کخواب جیے کیڑے تیار کرنے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ان سب سے بردھ کریہاں کے کار میروں نے جس فن کو اس معراج پر پہنچا دیا تھا اور جس میں اس وفت ان کی عمل اجارہ داری قائم تھی وہ ریشم سے تیار کردہ لباس اور کپڑے تھے۔ باز نفینی سلطنت کے برے شرول خصوصاً قطنطنیہ میں اینے معیار اور قتم کے اعتبار سے متعدد طرح کے ریشی کیڑے تیار کئے جاتے تھے جن کے الگ الگ نام تھے اور بعض اوقات ان کے بنانے والے بھی متعین اور مخصوص لوگ ہوتے ہتھ۔ ۳۲۔ باز نظینی مصنوعات اور دستکاریوں کے اعلیٰ معیار اور بڑے پیانے پر مال کی تیاری نے مشرق اور مغرب ہر جکہ باز بینی سامان کی مانک پیدا کر وی مقی- یمال مک که باز عینی تاجر دوسرے علاقوں میں اپنا سامان پنجانے کو کسر شان سجھتے تنے اور دوسرے ملکوں کے تاجر خود فتطنطنیہ یا دوسری باز نظینی منڈیوں میں آ کر تجارتی سامان کا لین دین کرتے ہے۔ بعد کی مدیوں میں ہم دیکھیں سے کہ کس طرح باز عینون كى يد پاليسى ان كے لئے زبردست معاشى نقصان كا سبب بن- چنانچه جيبے بى مغربى وزيا كے **شمی مرکز خصوصاً اٹلی کی بعض ریاستیں مثلاً بینیوا' دینس اور فلورنس وغیرہ' اسپنے پیروں** پر

کھڑی ہوئیں انہوں نے مشرقی تاجروں سے براہ راست معالمہ مطے کر کے اس منافع بخش تجارت کا رخ اپنی طرف موڑ لیا اور باز نفین تجارتی اعتبار سے مفلوج ہو کر رہ گیا۔

اپنے سامان تجارت کی بدولت باز عین کو جو نفع حاصل ہو آ تھا اس کے ذراید وہ دور دراز کے علاقوں سے خام مال منگوانے اور خریدنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چنانچہ مشرق و مغرب اور شال و جنوب کے مختلف علاقوں کی جو پیداوار ناز عین کی قوت خرید کے بل پر سخرب اور شال و جنوب کے مختلف علاقوں کی جو پیداوار ناز عین کی قوت خرید کے بل پر سخوج کر وہاں آتی تھی ان میں ایک بردا حصہ اس خام مال ہو آ تھا جو باز عینی وستکار اپنی صنعتوں میں استعال کرتے تھے۔ یہ مال اپنی تیار شکل میں نفع کے ساتھ پھر انہیں علاقوں میں واپس چلا جا آ تھا۔

# فوجى نظام

انتظام سلطنت اور صنعتی و تجارتی ترقی کے ساتھ ساتھ باز نیمنی سلطنت کا ایک اور قائل ذکر پہلو وہاں کا فوجی نظام تھا۔ ایک ایسی ریاست ہونے کے ناطے جو مشرق و مغرب ' شالو جنوب' چاروں ستوں ہے وشمنوں کے نرنے میں تھی' باز نیمنی سلطنت میں فوخ کی ائیت ظاہر ہے چنانچہ اصولی طور ریاست کے تمام لڑائی کے قابل مرو فوتی بحرتی کے لئے بلاے جا سکتے ہے۔ لیکن عملی طور پر چونکہ یہ ناتجرہ کار بھیر فوجی متقمد کے لئے زیادہ سودمند نمیں ہوتی تنی اس لئے بیشز' خصوصاً ان علاقوں ہے جمال کی آبادی اس پند مزار عین پر مشتل تھی' ہاپیوں کے بدلے میں ذر نقد قبل کر لیا جاتا تھا۔ باز نیمن کی مزار عین پر مشتل تھی۔ ساپیوں پر جنی ہوتی تنی جو مرحدوں کے باہریا اندر کی نیم وحق قرموں سے بحرتی کئے جائے ہے۔ ان میں آکٹریت بیشہ شال اور شال مغرب کے سلائی' جرمن' اسکینہ شیری من انگریت بیشہ شال اور شال مغرب کے سلائی' جرمن' اسکینہ شیری من انگری تھی۔ ان میں آکٹریت بیشہ شال اور شال مؤرب کے سلائی' ترمن' اسکینہ شیری کی جائج تھی۔ از مین ترک اور لبنائی الاصل مردیت بھی بڑی تو دوں میں بھی تو موں کے غیر کمی جگہ ہر تو میں بدی تعداد میں باز عینی فوجوں میں بھی بھرتی ہوئے ہے۔ اگر یہ مختلف قوموں کے غیر کمی جگہ ہر زمانے میں بوئی تعداد میں باز عینی فوجوں میں بھرتی ہوئے کے ایکے تیار مل جائے ہی برک اس کی بوئی دو۔ یہ سے تھی کہ باز عینی خوجوں میں بھرتی ہوئے کے لئے تیار مل جائے تھی میں کہائی ہا مختل میں بوئی تعداد میں باز عینی خوجوں میں بھرتی ہوئے کے لئے تیار مل جائے ہی سالانہ کئی پاؤیڈ سونے کی تھی میں ہوئی تھی۔ اس کی بوئی دو۔ یہ سے تھی کہ باز عینی خوجوں میں بھرتی دو۔ یہ تھی کہ باز عینی خوجوں میں بوئی اور کہائی اور خوبی میں ہوئی علی موجوں میں بھرتی دو۔ یہ تھی کہ باز عینی خوجوں میں بھرتی دو۔ یہ تھی کہ باز عینی خوجوں میں بھرتی ہوئی ہوئی موجوں کی باز عین کر کی باز عین کو موجوں کے لئے تیار مل جائے ہی سالانہ کئی پاؤیڈ سونے کی تھی موجوں کی موجوں کی موجوں کے باتی تیار می ہوئی تھی۔

ریاست کے دو سرے افروں کے مقابلہ میں کرایہ کے سیابیوں کی ان غیر معمولی بڑی است کے علاوہ باز علینیوں کے مسلمہ اصول کے مطابق لوث یا غنبمت کے مال میں بھی سیابیوں کا متعین حصہ ہوتا تھا۔ لیکن ان سب سے بردھ کر غیر مکی سیابیوں کے لئے باعث کشش وہ قطعہ اراضی اور افروں کے لئے مخصوص جاگیریں تھیں جو ان کو فوتی خدمت کے صلے میں ملتی تھیں اور محصوفی عیس اور دیگر سرکاری پابندیوں سے آزاد ہونے کے علاوہ موروثی طور پر ای خاندان میں باتی رہتی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ باز علینی ریاست میں فوجیں اس مرال بما قیمت پر تیار کی جاتی تھیں ' بلکہ ان کی اہمیت کے چیش نظر' ان کو ہرقدم پر مراس بما قیمت پر تیار کی جاتی تھیں ' بلکہ ان کی اہمیت کے چیش نظر' ان کو ہرقدم پر کئی افسروں پر فوقیت دی جاتی تھیں اور خصوصی مراعات سے نوازا جاتا تھا۔

اپنے مخصوص کے حالات کے پیش نظر باز نظینوں نے وہ فرقی شعبوں بی خصوص مارت حاصل کر لی تھی۔ ایک تو سرحدی علاقوں کی حفاظت کا مخصوص نظام تھا جس بی جمالیت حاصل کر لی تھی۔ ایک تو سرحدی علاقوں کو فرق کسانوں سے آباد کرنا خاص ابیت رکھا تھا۔ ان علاقوں میں دشمنوں کی مستقل کارروائیوں کو طوظ رکھتے ہوئے یہ ابیا نظام تھا جس نے صدیوں باز نظینی سلطنت کو اپنے متعدد دشمنوں کے مقابلے میں برقرار رکھا۔ باز نظینی فرق محکد کا دوسرا بوا شعبہ بحری بیڑے سے متعلق تھا۔ مشرقی بحروم میں سلمانوں کی آمد سے پہلے ساتوس صدی عیسوی تک تو باز نظین بلا شرکت غیر بحروم کے مالک بنے رہے مگر اس کے بعد مسلمانوں نے انہیں مغربی بحروم پر قائع رہنے کے لئے مجبور کر دیا تھا۔ دسوس صدی عیسوی سے آئرچہ مسلمانوں کی بحری طاقت کرور پڑ جانے سے باز نظینیوں نے مشرق مدی جیسوی سے آئرچہ مسلمانوں کی بحری طاقت کرور پڑ جانے سے باز نظینیوں نے مشرق مدی جیسوی جن انہیں مغربی اسلامی قبنہ کے باعث اس محربی اسلامی قبنہ کے باعث اس

یال عینیوں کی بھی طاقت کا راز جس نے انہیں سمندر کے راستے مسلمانوں کے علوہ ان بوے بوے جنگی جمازوں علمانیہ سے صدیوں محفوظ رکھا ان کے بلکے جمازوں کے علاوہ ان بوے بوے جنگی جمازوں علی طاق جس جس جس بیک وقت تین (۳) تین (۳) سو آدی رہیج تھے۔ ان جمازوں جس خالص الیا ہے والے صرف سر (۵) ہوئے تے بینے جماز کی رفار فیر معمولی طور پر تیز اور اس کو مختل طور پر تیز اور اس کو مختل طور پر تارہ جس کے ساتھ ہوئے تھے۔ یہ جماز جو دشنوں سے متابلہ جس جر طرح کی جنگی جالی استعمال کرتے تھے۔ یہ جماز جو دشنوں سے متابلہ جس جر طرح کی جنگی جالیں استعمال کرتے تھے ور سے بھینک کر مار کرنے والے مختلف آلات سے مسلم کی جنگی جالیں استعمال کرتے تھے ور سے بھینک کر مار کرنے والے مختلف آلات سے مسلم

ہوتے تھے جس میں سب سے خطرناک بہپ کے ذرایعہ یا ہاتد یوں میں بھر کر پھینکا جانے والا آتش کیر مادہ (نفط) تھا جو یانی میں بھی جلتا رہتا تھا۔

### علوم و فنون

علوم و ننون کے لحاظ سے بھی باز نظینی تھن اپنی بعض منفرد خصوصیات رکھتا تھا۔ بعد کی اسلامی تہذب بر مختلف اعتبار سے اثر انداز ہونے کے لحاظ سے 'اس تھن کے دوسرے بہلوؤں کی طرح 'علم و فن بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ بوتانی قلفہ کی روایت اپنے اصل وطن میں ایک مدت رو بہ زوال رہنے کے بعد 'جس میں تخلیقی قوت سے عاری بے ثمراور بے میں ایک مدت رو بہ زوال رہنے کے بعد 'جس میں تخلیقی قوت سے عاری بے ثمراور بے روح حاشیہ نوایی اس کا معمول بن چکی تھی 'بالا خر اس دور میں اینے اختیام کو پہنچ گئی۔

۵۲۹ء میں 'جس وقت تک کہ ہر طرف سے غیر مسیحی فلسفیانہ روایت سمٹ کر انیمنز کے اداروں تک محدود ہو چک تھی 'شہنشاہ حشینن نے رائخ العقیدگی کا علمبردار ہونے کے ناطے 'ان اداروں کے بند ہونے کا تھم جاری کر دیا۔ فلسفہ کے استادوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور کسی غیر مسیحی کو تعلیم دینے کی ممانعت کر دی۔ اس طرح تقریباً گیارہ (۱۱) مدیوں کی مسلسل علمی روایت کے بعد مغربی دنیا میں بینانی فلسفہ کا ستارہ آئندہ تقریباً سات (ک) آٹھ (۸) صدیوں کے لئے غروب ہو گیا۔ اب کس بارہویں (۱۲) تیرہویں (۱۳) صدی عیسوی میں جاکر اٹلی کے کلامی کمتب فکر عربی ترجموں کے لاطینی ترجموں کے ذریعہ ارسطواور پر بینانی فلسفیانہ میراث کو دوبارہ حاصل کریں گے۔

یہ حقیقت برحال اپی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ جب جشین نے ایتمنز میں فلفہ ک
تعلیم پر پابندی لگائی ہے اس سے بہت پہلے سے وہاں اور فلفہ کے دو سرے مرکزوں میں ہر
جگہ ' یونانی عقلیت اور خالص فلفیانہ روایت دم توڑ چکی تتی۔ فلفیانہ شخین اور منطق نقط
نظری جگہ اب فلفہ کے طالب علموں کا مقصود ایک ایبا تصور کا نتات اور متصوفانہ فکر تما
جو فلفہ کے فکری سانچوں کو انفرادی نجات اور روحانی ارتقاء کے تصورت کے ساتھ ہم
آئیک کر سے۔ میسی مدیوں سے بھی پہلے رونما ہوئے ' لیکن بعد کے مدیوں میں کمل غلبہ
حاصل کر لینے والے ' اس طرز فکر کے متعدد اسباب پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک بوئی وجہ تو
حاصل کر لینے والے ' اس طرز فکر کے متعدد اسباب پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک بوئی وجہ تو
وئی ہو سکتی ہے جس پر ہم نے بیلینی دور کے فلفیانہ کمتب فکر ' کلبیت' منشککین'

ا پیتوریت اور رواقیت سے متعلق کفتگو کرتے ہوئے روشی ڈالی ہے۔ لیکن ولادت میے بعد کی معدیوں میں اس انداز ظر کی ترقی اور صرف تصورات تک محدود نہ رہ کر اس کے ایک عام رجحان اور رویہ زندگی بن جانے کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس دور میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ تجارت و حکومت کے علاوہ تذریب و تمرن بھی عومی طور پر رومی سلطنت کے مشرق حصول کی طرف سمٹ رہے تھے، بلکہ مغرب میں شالی یورپ کی نیم وحثی اقوام کا تسلط برجھتے جانے کے ساتھ یونانی علم و فن کے متعدد مرکز بھی معرو شام میں قائم ہو رہے تھے۔ اسکندریہ انطاکیہ " تضرین نصیبین رہا اور حران میے یونانی قلم نے کے مرکزوں میں یونانی روایت کو مشرقی متعوقانہ فکر سے متاثر مران میے یونانی قلم نے کے مرکزوں میں یونان یونان یا اس کی نو آبادیوں میں نبتا " مونے کے وہ تمام موقع میسر آئے جن سے وہ سرزمین یونان یا اس کی نو آبادیوں میں نبتا " محفوظ تھی۔

رومانیت آمیز قلفہ کے ہو اہم مظراس عدمیں سائے آئے ان میں کمتب فیلو متعلق بہ فیلون ہودی (۴۰ ق- م- ۴۰۰و) نو فیٹاغور ٹیت نو افلاطونیت اور عیمائی دینیات کے مختلف رقانات نمایال حیثیت رکھتے ہیں ان میں بھی اول الذکر تین اپنی خود مخال مرتب کرنے کی کوشش متی۔ اب سبھی کمتب فکر میں وحدت اور ثرت کا باہمی تعلق روح اور جمع کی تغریق مور کی کوشش متی۔ اب سبھی کمتب فکر میں وحدت اور ثرت کا باہمی تعلق روح اور جمع کی تغریق مور کی جم سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل (روح مطلق) کو واپسی اور حقیقت املی اور مادہ کے بچ میں واسطوں کا وجود میسے تصورات خصوصی ایمیت کے بائل تھے۔ یہ کمتب فکر اس لحاظ سے بھی ایمیت رکھتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے بیمائی دینیات کی تشکیل میں نمایاں حصد لیا بلکہ اپنے اثرات خصوصاً نو فیٹاغورٹی اور اس سے بھی زیادہ تھول تے وائل مسلم فکر اور فلفیانہ روایت کو فوائلون تحریوں کے ذریعہ انہوں نے بعد میں آنے وائل مسلم فکر اور فلفیانہ روایت کو محمرے طور پر متاثر کیا۔

نو افلاطونیت کا بانی آگرچہ ایک مرتاض فقیر عمو نیس سکاس کا بتایا جا آ ہے لیکن در حقیقت اس کی بنیاد اس کے شاگر ظوطین (۲۰۱۰،۱۰۰) کی تعلیمات پر قائم ہے۔ فلوطین (بلوٹینس) کو ایک معری باشدہ بتایا جا آ ہے جس نے فلغہ کی تعلیم اسکندریہ کے اسکول میں حاصل کی تحقی- دوائی تعلیم سے فراخت کے بعد اس نے تقریباً گیارہ (۱۱) مال سکاس کے مامئے مخزارے جس نے اسے نہ مرف فلغہ میں ایک خاص مسلک تک پنتیا دیا بلکہ اس کی مسائے مخزارے جس نے اسے نہ مرف فلغہ میں ایک خاص مسلک تک پنتیا دیا بلکہ اس ک

رسائی کشف و استغراق کے ذریعہ حاصل ہونے والے عرفان و ہدایت تک ہمی کر دی۔ فلوطین نے ارض مشرق سے علمی فیض حاصل کرنے کے لئے شنشاہ گورڈیان نے تملہ فارس میں ہمی شرکت کی گر اس میم کا ناکای کے بعد وہ روم چلا گیا جمال اس نے اپنے احباب کا ایک حلقہ قائم کر لیا۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ طبقہ کے متعدد ارباب سے تعلق کی بناء پر فلوطین نے اپنے آخری زمانے تک علمی و روحانی مشغلوں میں ایک مطمئن زندگ گراری۔ ۱۲۷ء میں اس کے انقال کے بعد اس کی تعلیمات اس کے شاگرد فرفریوس (پور فری) نے مجورہ میں مرتب کیں جو انیڈ (آسوعات) کے نام سے مشہور ہوا۔

نو افلاطونیت نہ صرف ایک کمل ظلفیانہ نظام کی حیثیت ہے ، جس میں اپنے ہے پہلے کی بونانی روایت خصوصاً افلاطون اور ارسطو کے مابعدالطبعیاتی خافضات کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہو' بلکہ ایک روحانی تصور حیات کے اعتبار سے بھی' جس میں مادی زندگی ہے اوپر اٹھ کر ایک اعلیٰ و ارفع روحانی مقصد کی وعوت دی گئی ہو' نمایت بااثر عابت ہوا۔ فلوطین کے بعد اس کے شاگرد فرفریوس (۳۰۳ ۔ ۳۳۳ء) اور موفر الزکر کے شاگرد ایا مبلیض (۳۳۳ ۔ ۳۳۳ء) اور موفر الزکر کے شاگرد ایا مبلیض (۳۳۳ ۔ ۳۳۳ء) و ارسطو کے اپنے کمنب ایا مبلیض (۳۳۳ ۔ ۳۳۳ء) کو بہت ترتی دی۔

انیڈ میں موجود فلوطین کی تعلیمات کے مطابق تعیقت اعلیٰ ایک فیضان کی صورت میں علانت سطی پر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ حقیقت کے ان مخلف مدارج میں جو فلوطین کی تعداد تعلیمات میں تو صرف چار (۳) معلوم ہوتے ہیں لیکن بعد کی نوافلاطونیت میں ان کی تعداد بردھ کی تنی تنی اور اپنے سے بنجی سخی اور اپنے سے بنجی سخی سخی کے مقابلے میں زیادہ لطیف اور اپنے سے بالاتر کا مقابلے میں زیادہ کثیف ہے۔ اس عمودی نظام ہتی میں سب سے اعلیٰ مقام پر وہ ایک واحد ہے جس کی فلوطین کمیں خدا اور کمیں "خیر محض" کتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اس ایک واحد کے بارے میں پچھ کمتا یا اس صفات بیان کرنے کی کوشش کرتا اس کو محدود کرتا ہے۔ ایک واحد سے بغیر اس میں پچھ کی سے ہوئے نیشان کی مورت میں موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام زعرہ اشیاء کی اصل "اعیان" کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام زعرہ اشیاء میں زندگی کے عضریا روح کے طور پر موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام زعرہ اشیاء میں زندگی کے عضریا روح کے طور پر موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام زعرہ اشیاء میں زندگی کے عضریا روح کے طور پر موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام زعرہ اشیاء میں زندگی کے عضریا روح کے طور پر موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام روح کا طور پر موجود ہے۔ اس سے نیچ روح حیات ہے جو تمام زعرہ کا ماخذ

ہے۔ تمام مادی اشیاء اس روح کائنات سے فیضان کی صورت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ گویا وجود کی سیوھی میں سب سے نیچے مادہ ہے۔ مطالعہ کی سیوھی میں سب سے نیچے مادہ ہے۔ مادہ کے درجہ سے اپنے سے بالاتر سطح کو اپنے مطالعہ و فکر کا مقصود بنا کر درجہ بدرجہ دوبارہ اعلیٰ ترین درجہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور میں انسان کا مقصد ہونا جائے۔

فیٹاغور ثیت در حقیقت پہلی صدی عیسوی میں بعض فیٹاغورٹی رجانات کے احیاء سے عبارت ہے جس کے ساتھ کی افلاطونی تصورات اور متعدد قدیم توہات کی آمیزش ہو گئ سخی۔ بعد کی صدیوں میں نوافلاطونیت کے فروغ کے ساتھ یہ کمتب فکر موخرالذکر سے محمرے طور پر متاثر ہوا' یہاں تک کہ یہ کما جا سکتا ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی عیسوی تک نوفیٹاغور ثیت نو افلاطونیت کا ایک مخصوص اظمار بن کر رہ گئی تھی۔ پھر بھی نوفیٹاغور ثیت کی اپنی بعض نمائندہ خصوصیات ہیں جو آگے چل کر اسلای دور میں ایک مخصوص فلفیانہ رجمان کی ذمہ دار بنیں۔

نو نیٹاغورٹی کمتب نکر کا بانی پہلی صدی عیسوی کے وسط میں مشہور ایٹائے کو چک میں تانا کے ابو لونیوس کو قرار دیا جا سکتا ہے' جو اپنے آپ کو قدیم تحکیم نیٹاغورٹ کا او تار سمجھتا تھا۔

جابر ابن حیان نے اپنی کتاب کتاب السر الخلیفہ لباینوس میں ابو لونیوس کے متعدد افکار کو پیش کیا ہے۔ پہلی صدی کے آخر اور دو سری صدی عیسوی کے گاذر کے مودر بنس نیتو ماخس الجبراسنی اور اپامیا کے نو مینس نے عددول سے متعلق نیشاغورٹی تصورت کو رق دینے اور افلاطونی فکر کے ساتھ اس کی آمیزش میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نیقواخس کی کتاب ار تعمینک کے اصول ثابت ابن قرہ کے ذریعہ عربی میں ترجمہ ہو کر مسلمانوں میں عدد سے متعلق نو نیشاغورٹی تصورات کا ایک برا ماخذ ثابت ہوئی۔ اس طرح چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں نو افلاطونی سلملہ ما مشہور استاد یا بلیخس جس کا انتقال شال کے شر رہا میں ہوا' اپنے کو نو نیشاغورٹی سجمتا تھا اور اس نے دونوں کمتب فکر کو مرغم کرنے میں اہم حصہ ہوا' اپنے کو نو نیشاغورٹی سجمتا تھا اور اس نے دونوں کمتب فکر کو مرغم کرنے میں اہم حصہ لیا۔

اسلام سے پہلے کی ان مدیوں میں نو نیٹاغور ٹیت بیٹنز اپنے مخصوص اور منظم راہبانہ زندگی نیز عددوں پر مبنی منصوفانہ فکر سے عبارت سمجی جاتی تھی اس نصور کے مطابق تمام کائات اور اس کے مختلف اجزاء پہلے سے خدا کے ذہن میں عددی تصورات کی صورت میں موجود سے چنانچہ اس نے تمام کائات کی تخلیق عددی حماب کی بنیاد پر کی ہے۔ اس اعتبار سے عددول کا علم کائات کے علم کی گنجی ہے۔ اگر انسان عددول کے باہمی تعلق اور ان کی نوعیت کو سمجھ لے تو کائنات کی مختلف اشیاء کی حقیقت اعلیٰ کے ساتھ وہی نبست ہے جو کہ مختلف عددول کو عدد ایک (۱) کے عدد سے قائم مختلف عددول کو عدد ایک (۱) کے ساتھ اور اس طمرح تمام عدد ایک (۱) کے عدد سے قائم اور اس کا ظہور ہیں اس طرح تمام کائنات اپ وجود کے لئے حقیقت اعلیٰ پر مخصر ہے۔ نو افلاطونی اثرات کے ہاتحت نو فیشاغور ثبت نے بھی ہادہ کے درجہ بدرجہ حقیقت اعلیٰ سے افلاطونی اثرات کے ہاتھ گرفتاری اور ریاضت و ظلفیانہ غور و فکر کے ذریعہ روح کی تخیل موح کی اس کے ساتھ گرفتاری اور ریاضت و فلفیانہ غور و فکر کے ذریعہ روح کی دوبارہ اپنی اصل یعنی حقیقت اعلیٰ تک واپسی کے تصور کو اپنا لیا تھا۔ لیکن کائنات اور انسانی دوبارہ اپنی اصل یعنی حقیقت اعلیٰ تک واپسی کے تصور کو اپنا لیا تھا۔ لیکن کائنات اور انسانی دندگی کے اس روحانی مقصد کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تضیلات بیان کرنے میں برستور ندگی کے اس روحانی مقصد کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تضیلات بیان کرنے میں برستور عدوں کے استعال کرتے تھے اور مختلف گئیوں کی منفرہ اثر آئیز خصوصیات اور ان کے عدوں کے استعال کرتے تھے اور مختلف گئیوں کی منفرہ اثر آئیز خصوصیات اور ان کے ستعاراتی معنوں کو انہیت دیے تھے۔

اسلام سے پہلے پہلے باز عنی دور کی فلسفیانہ اور عقلی علوم کی روابیت کا ایک اور پہلو قابل ذکر ہے۔ خصوصاً اس اعتبار سے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں بیں یونانی فلسفہ اور علوم کی میراث بیشتر براہ راست یونانی کے بجائے مغبی ایشیا بیں رائج مریانی زبان کے ذریعہ عبی معقل ہوئی، مغبی ایشیا بیں رائج مریانی زبان کے ذریعہ عبی بین نعقل ہوئی، مغبی ایشیا بی یونانی علوم کی اشاعت سے متعلق کچھ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اوپ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح ابتدائی عیسوی صدیوں بیں یونانی و روی متذیب کے مشرقی یا باز نینی حصوں کی طرف سیٹنے سے مغبی ایشیا بیں متعدد نے مرکز علم تندیب کے مشرق یا باز نینی حصوں کی طرف سیٹنے سے مغبی ایشیا بیں متعدد نے مرکز علم تنانی علم و تندن کا سب سے برا مرکز تھا، شام اور جزیرہ کے کتب علم وقت گزرنے کے ساتھ دن بدن ترق کرتے چلے گئے۔ ان مرکزوں کی یہ بھی خصوصت تھی کہ انہوں نے یونانی علوم و محفوظ کرنے اور اس کی نشرواشاعت کے لئے مقامی آرامی زبان کے ایک مخصوص لیج کو افقیار کیا اور اس کو وہ مرے لیجوں سے متاز کرنے کے یسیانی کیا اور اس کو وہ مرے لیجوں سے متاز کرنے کے یسیانی کیا کہ سے یاد کیا۔ یہ اس علاق بین، جیسا کہ رفتہ رفتہ رفتہ باز عینی سلطنت کے بار کیا۔ یہ امر بھی قائل کیا ہے کہ اس علاقے بین، جیسا کہ رفتہ رفتہ رفتہ باز عین سلطنت کے بار کیا۔ یہ اس کا کے بان علی علیت کے سب سے برے علمبروار بن گ

#### Marfat.com

سے لین جبکہ باز عینی سلطنت کے دو سرے علاقوں جس بونانی رائخ العقیدہ مسلک کی سرکاری دیتیں جبکہ باز عینی سلطنت کے دو سرے علاقوں جس بیشن جرسے آزاد سے۔ پچھ اپ محل اور سوریوں کے بافی عیسائی فرقے اس بارے جس ریاستی جرسے آزاد سے۔ پچھ اپ محل وقوع 'مخصوص طالات' اور پچھ سرکاری عقیدہ کی لازی تقلید ہے آزاد ہونے کی دجہ ہن مغربی شام جس یعقویوں' اور اس ہے مشرق کی طرف ایرانی سرحد کا اندر تک سوریوں' کے کلیسا اسلام ہے پہلے کی دو (۲) صدیوں جس یونانی عقلی علوم کے اہم ترین مرکز بن گئے سے۔ اس وقت جبکہ باز عینی سلطنت جس ان علوم کے پرانے مرکز عیسائی تعصب اور فکری پابندیوں کی وجہ ہے انحطاط کا شکار سے 'ہلال زرخیز کے علاقے جس ان علوم کی ترویج و باشوست خاصے برے بیانے پر جاری تھی۔ اس درر جس اس علاقے کے عیسائی علاء اور دائشوروں کے ہاتھوں نہ مرف پرانے اساتذہ کی ترابوں کی تشریبیں اور تفسیری سربائی ذبان میں تکھی سکیں بلکہ یونان کے عقلی علوم مثلاً ریاضی' طبیعیات' نجوم' فلفہ' منطق' طب اور میں تکھی سکیں بلکہ یونان کے عقلی علوم مثلاً ریاضی' طبیعیات' نجوم' فلفہ' منطق' طب اور جمال تک کا بول کی خوروکی اصل تمایی مسلمانوں کے لئے ان علوم کا براا'فافذ بنا۔ اس علی تحریک جس شاید ایرانیوں کی ضرورت کے تحت' ارسطوکی منطق اور اس کے فلفہ پر خصوصی توجہ دیتے شعف بیکہ یعقولی فرقہ نوافلاطونیت کی طرف زیادہ میلان رکھا تھا۔

قلمفیانہ علوم کے علاوہ اس دور کی علمی تحریک میں دو (۲) اور موضوع یعنی ریاضیات اور طب فیر معمولی ایمیت کے حال ہے۔ فن طب کے عملی فائدوں کے پیش نظر اس کی ایمیت کی وجہ تو ظاہر ہے۔ پھر بھی اس دور میں اس کی ترویج و ترتی میں استدیہ کے علمی مرکز کا بیدا باتھ تھا۔ استدریہ بطلیمو کی دور بی سے قدیم بونائی اور معمری طبی وری کی آمیزش سے اس فن میں شرق اوئی اور بورپ کا سب سے بوا مرکز بن کیا تھا، جس کے بعض انم محماء اور معتفین کا ذکر ہم بیلینی دور کے همن میں کر بچھے ہیں۔ سنہ عیسوی کے بعد ک صدیوں میں قدیم دنیا کا بقراط (۳۵۵ ۔۔۔۔ ۱۳۲۰ ق۔ م۔) ہوا ہے جس نے ایک بدت مدیوں میں تعمیم حاصل کی تھی۔ نہ صرف یہ کہ جالینوس بقراط کی کتابوں کا سب سے مشعد شامرح اور مضر ہوا ہے بلکہ خود اس کی اس فن میں ہے شار کتابیں ہیں جو باز بھینی حمد اور اس کے بعد اسلامی دور میں اس کے اسا تذہ اور طالب علموں کا بنیادی بافذ

رہیں۔ اس کی تقنیفات اور آلیفات میں ہے 'جن کی تعداد جار سو (۱۰۰۰) کے قریب بتائی جاتی ہے 'جن کی تعداد جار سو (۱۰۰۰) کے قریب بتائی جاتی ہے 'سولہ (۱۱) کتابول کا مجموعہ بہت مشہور ہوا جن کی شرحوں اور تقیروں کا سلسلہ باز نظینی عمد کے بعد اسلامی دور میں بھی بدستور قائم رہا۔

جالینوس کے بعد باز نظینی عمد کے طبیبوں میں سے ارباسوس برعامی (۱۳۰۰ ۔۔۔۔ ۱۳۲۵) مسلمانوں میں زیادہ مشہور ہوا ہے۔ اس کے علادہ اس دور کے متعدد طبیب اور اس فن کے مصنفین مثلاً فیلغر یوس' الاسکندروس طرالیوس (۱۳۰۱ ۔۔۔۔۵۲۵ء) فولس الاجا نیٹی (ساتوس صدی عیسوی) اور یجی الحجی وغیرہ ہیں جن کی کتابیں عمبی عربی میں ترجی ہو کر مسلمانوں کے استفادہ کا باعث ہو کیس۔ یہاں اس امر کا اظہار شاید نامناسب نہ ہو کہ فن طب میں' جیسا کہ ریاضیات منوصاً حماب اور علم ہیئت اور تسلط کے' صرف اس تک محدود نہیں تھا۔ بلکہ ان میدانوں میں انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی وریہ سے بھی استفادہ کیا' جس کا ذکر آئندہ ساسانی تیرن کے ذیل میں آئے گا کیونکہ بیشتر ہندوستانی اور بیااوقات چینی اثرات بھی مسلمانوں تک پہلے بہل ایرانیوں کے ہی توسط سے بہنچ شے۔

الطبیٰ علی ترجمہ ہوئی تھیں۔ بطیوس کے بعد ریاضیات بیں ذیو فنطس الاسکندرانی (چوتھی صدی بیسوی) جس کی تماب المسائل العددیہ شاید الجراکو مسلمانوں بیں متعارف کرانے کا ایک سبب ٹی ہوگی بس (بیپس) الروی ٹاون الاسکندرانی (چوتھی صدی بیسوی) اطوقیوس العسقانی (چھٹی صدی بیسوی) وغیرہ مشہور ممندس ریاضی داں اور منجم ہوئے بیس۔ اس کے علادہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اکثر عالم اور فلفی جن کا ذکر ہم بیلے نو اقلاطونیت اور نو نیشاخور ثبت کے سلسلے میں کر بچے ہیں فلف کے ساتھ ساتھ ساتھ ریاضی اور ہیئت کے عالم اور مصنف بھی تھے۔۔

تظری میاضیات اور مبعیات کے علاوہ سائنس کی ایک اور شاخ بھی اینے عملی فائدوں کے لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ بعد کی صدیوں میں اسلامی تنذیب نے اس میدان میں بھی این بیشرو بوتانی رومی اور باز علینی ماہرین فن کے تجربات سے فائدہ اٹھایا۔ ہماری مراد علم جرد تُعَلِّ یا میکینکس سے ہے جو آبیائی' وزن اٹھانے اور آلات حرب کی تشکیل کے لئے قديم زمانے اور اسلام تربيب ميں برے يائے ير استعال ہوا۔ علم جرو ثقل ميں سب سے پہلے ارسلو کی بعض تحررات ملتی ہیں جو سب کی سب تقریباً یقیناً بعد کے دور کی ہیں۔ ورحقیقت قدیم ونیا کے سب سے بوے الجنیر سیس (۲۷۰ ق- م-) اور ار شمیدس (١١٧---١٨٨ ق- م-) تھے- اول الذكر كو تو علم الهوا كا بانى كها جا سكتا ہے- اس نے ہوا کے دباؤ اور خلا کے استعال کے ذریعہ مختلف کلیں مثلاً پانی اٹھانے کا بہب یانی کا ارغون (باجا) بانی کی کمزی اور مخلف طرح کی سنجیتیں وغیرہ ایجاد کی تمیں کین میں سے اس کا بب اور اس كا اصول بعد كى تعلول كے لئے باتى رو كيا- ساس ار شيدس ، جس كا تذكره سخیت ریامنی دال کے پہلے بھی آ چکا ہے' خاص طور پر بیرم (لیور) اور چرخی کے مخلف استعال مع ان کے اصول کی محقیق وائی جیج کی استعال پر منی پانی اٹھانے کا ایک آله ، جو موجوده زمانے تک معرمین استعال ہو آ تھا اور اسٹیل یارڈ (لوہے کی ترازد جس عمل ایک ٹی پر ایک طرف وزن ہو آ ہے اور دوسری طرف باٹ کو ٹی پر کھسکا کر پاستک مام كرتے بي اور في ير فتش محتيول سے وزن كا نؤل كرتے بي) كى ايجاد كے لئے مشہور ہے۔ ان کے بعد قدیم دنیا کے مشہور الجنیروں میں پہلی مدی تبل میے کے روی ماہ تھیرات وٹرولیں کا نام لیا جا سکتا ہے جس نے تھیرات پر اپی کتاب کے آخری دو حسوں

من آلات جرو تعلّ سے بحث کی ہے۔ بسرطال یانی اشانے کے لئے رہث کا ایجاد اس کا سب سے برا کارنامہ کما جائے گا کہ عدہ وسطی کی اسلامی تمذیب میں اور آج تک اکثر غیر ترتی یافتہ ممالک میں' اس کے ایجاد کردہ اصول پر منی طریقے آبیاشی کے لئے استعال ہوتے بی - ساس اس میدان کا ایک اور سائنس دان اور معمور مخصیت این (بیرون) الاسكندراني تفاجو بيلي صدى عيسوى من مواب اورجس في اي كتاب من يانج (٥) بنيادي طاقتوں' لینی چکر کمنی (پیہ محمانے کا ہینڈل)' چرخی' بیرم (لیور)' گاؤڈم پیریافانہ اور بیج کی تعريح كى ب اور ان كے ملے بلے استعال سے واضح كيا ہے كہ كس طرح ايك بزار كلوكا وزن محض یانج کلو کے برابر استعال کر کے اٹھایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں شکنے دندانے دار پیول اور کمونے والے بیج کے ذریعہ زاویہ قائمہ پر واقع دھرے کو طاقت خفل كرنے كے اصول سے واقعيت ظاہر كرتا ہے۔ ٣٥٠ مسلمان معتقین اس كى وو (١) اور كتابول شرح اصول اقليدس (الجمي تك موجود ہے) اور كتاب العل بالاصطراب سے مجى وانف تھے۔ بس الروی جس کا نام اور ریاضی وانوں میں آیا ہے چوتھی مدی عیسوی کے اداخر كا آدى ہے۔ اس كى جوامع الريامنى كا آغوال حصہ علم جرو فقل كے لئے تخصوص ب اليه كتاب اب يهل وو حصول ك علاوه وستياب ب) أكريد اس من وه بينتراب پیٹروؤں خصوصاً ہیرون الاسکندرانی پر تکلیہ کرتا ہے۔

اس میں شک نمیں کہ روی اور بازیمینی حقد مین کے تحقیق کروہ اصولوں اور بعض ایجادات نے اسلامی تذہیب کے مخلف منعتی اور عملی شعبوں میں بہت مدد پنچائی۔ آب رسانی اور آلات حرب کے علاوہ ان کے اصولوں پر بنائی کی عرق اور خوشبویات کشید کرنے تیل نکالنے اور وزن خطل کرنے کی مضینیں نیز جراحی مصدگاہوں اور ویکر فنون سے متعلق آلات اسلامی تہذیب و تمرن کی ترقی میں معاون ہوئے۔

#### فنون لطيغه

کی بھی تمذیب کی تمنی ترقی کا اندازہ کرنے کے لئے فنون لطیفہ کو بھترین معیار قرار ریا ہے گئے فنون لطیفہ کو بھترین معیار قرار ریا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے پہلے باز عینی عمد کی فنون لطیفہ عمل ترقی کا ایک پہلو تو وہ تھا جو اس سے پہلے باز عینی تجارت کے ساتھ صنعت و حرفت کے ذیل عمل ذیر بحث آ چکا جو اس سے پہلے باز عینی تجارت کے ساتھ صنعت و حرفت کے ذیل عمل ذیر بحث آ چکا

ہے۔ کو تکہ اس میں شک نہیں کہ باز عینی دشکاروں اور ماہرین فن نے مخف ندکورہ صنعت کے درجہ سے منعتوں خصوصاً میناکاری مرصع سازی پارچہ بانی اور شیشہ سازی کو صنعت کے درجہ سے اٹھا کر فن لطیف کا سب سے پرا اور پائدار مظراکثر تفاید فن لطیف کا سب سے پرا اور پائدار مظراکثر تفایدی میں فن تغیر کی مورت میں سائے آیا ہے۔ باز عینی تمان کو بھی اس لحاظ سے الماز حاصل ہے کہ اس نے فن تغیر میں نہ صرف یہ کہ چند نے امکانات کو فروغ دیا بلکہ ان کی بنیاد پر دہ ایک منفو طرز تغیر تفکیل دے کر اس کو اپنے مخلف صوبوں میں مقائی فرق این بنیاد پر دہ ایک منفو طرز تغیر تفکیل دے کر اس کو اپنے مخلف صوبوں میں مقائی فرت کے ساتھ دواج دے سکا۔ یہ طرز تغیر جس میں ایرانی اور مغربی ایشیائی عناصر بونائی و ردی ایراء پر طوی تھے، رفتہ رفتہ خاص باز نظینی علاقوں کے علاوہ اٹلی اور وسطی یورپ شک اثراء اثراء پر طوی تھے، رفتہ رفتہ خاص باز نظین علاقوں کے علاوہ اٹلی اور وسطی یورپ تک اثر انداز ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرز تغیر نے ددی دنیا سے قدیم یونائی طرز پر بنی بیروئی سونوں سپاٹ مرفولوں اور ڈھلواں چھتوں کے نیچ دوکار کے مثلث نما حصوں کی جگہ اب ستونوں سپاٹ مرفولوں اور ڈھلواں چھتوں کے نیچ دوکار کے مثلث نما حصوں کی جگہ اب در قوی چھتوں محرابوں کروی مثلوں اور گنبدوں کو عام کرنا شروع کر دیا۔

بلاثبہ باز عینی فن تغیر کا شاہکار ایاصوفیہ کو بی قرار دیا جائے گا جو اس وقت بھی مغرب و مشرق کے سک پر واقع ' باز علینوں کے پرانے دارالسلطنت ' اور موجودہ ترکی کے شر استانیل بھی شائفین کے دیکھنے کے لئے پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے۔ باز عینی عمد بھی شنظاہ حسینین (۱۹۵ سے ۱۹۵۰) نے اس کو بیسائی دنیا کے سب سے بوے اور شاندار چرچ کے طور پر تغیر کرایا تھا اور اس کو " بیکیا صوفیا" (حکمت اب ) کے بام سے معنین کیا تھا۔ (جو موجوہ ترکی لیچ بھی ایاصوفیہ کملاتا ہے)۔ ۱۳۵۳ء بھی جب عثانی ترکی سلطان محمد فاتح نے استانیول فیج کیا تو اس نے ایاصوفیہ کو چرچ سے مجد بھی تبدیل کر دیا جو محنی دیواری تصویروں کو بلاسڑ سے چھپانے اور وسطی گذید کے جاروں طرف جار رائی نماوں کی تجدیل کر مان جو محنی دیواری تصویروں کو بلاسٹر سے چھپانے اور وسطی گذید کے جاروں طرف جار (اس) نمایت سبک جناروں کی تغیر تک محدود تھی۔ اس بھی فک نمیں کہ ان جناروں کے اضافہ سے محادت کی بھوٹی خوبصورتی بھی برجما اضانہ ہو گیا۔

ایامونیہ کی تعمیر علی جشینی نے روی چرچ کے باسکا (منتظیل ہال جس کے ایک چھوٹی سمت علی وروازہ ہو آ تھا اور اس کے کالف چھوٹی سمت علی چوڑہ پر منبرو محوثی سمت علی چوڑہ پر منبرو محراب ہوتے تھے) کو چھوڑ کر مخصوص باز عینی طرز کے تقریباً مربح صلیب کے نقشے کو افتیار کیا۔ اس عمل صلیب کے ایک دو مرے کو قبلع کرنے والے حصوں عمل ایک دھہ'

دو سرے سے بی ذرا بی چھوٹا ہو آ تھا۔ مثلاً ایا صوفیہ میں طویل بازد ۱۲۵ فٹ کا ہے جب کہ اس کو درمیان سے قطع کرنے والا بازد ۱۲۵ فٹ ہے۔ ان دونوں کے ایک دو سرے کو فئے میں سے کا شخے سے جو سو (۱۰۰) ضرب سو (۱۰۰) فٹ کا مرابع بنزا ہے اس پورے پر سو (۱۰۰) فٹ تظر کا ایک وسطی گنبد رکھا گیا ہے جس کی انتمائی او نچائی فرش سے ایک سو ای (۱۸۰) فٹ ہے۔ صلیب کے چاروں بازدوں کے افتقای صوں پر بھی نہا "چھوٹے گنبد تغیر کے گئے ہیں اس محارت کا سب سے برا کمال اس کے وسلی گنبد میں ہوکہ وکہ اینوں کا بیا ہونے کے باوجود ایک غیر معمولی رقبہ کو گھرے ہوئے ہے۔ پھر اس کی تغیر معمولی رقبہ کو گھرے ہوئے ہے۔ پھر اس کی تغیر کے میں بہلی مرتبہ چوکور یا کیرالاصلاع بنیادوں پر کردی مثلوں کی عدد سے گول گنبد رکھنے کی جکنیک کو پورے قائل اطمینان طریقے سے اپنایا گیا ہے۔ بعد کے دور میں سلائی فن تغیر کے ماہرین نے اس ہنر کا خوب خوب استعال کیا۔ پھر ایاصوفیہ میں گنبد کی چوکور بنیادیں مربون کی شرک کو دو بنیادیں کہ ہند ہی جس کے اوپر گول گنبد رکھا گیا ہے محرابوں اور ستونوں پر قائم محرابوں کا ایک سللہ ہے جس کے اوپر گول گنبد رکھا گیا ہے محرابوں اور ستونوں پر مشتل گنبد کی کا ایک سللہ ہے جس کے اوپر گول گنبد رکھا گیا ہے محرابوں اور ستونوں پر مشتل گنبد کی بیادیں ایک ہمدھر مورخ کے الفاظ میں ایسا آٹر دیتی ہیں گویا "گنبہ ینچ کی چیز پر نکا جوئے کے بجائے آسان سے ایک سوئے کی ذیخرکے ذریعہ لاکا دیا گیا ہے کیا کیا ہی ہوئے کی جیز پر نکا جوئے کے بجائے آسان سے ایک سوئے کی ذیخرکے ذریعہ لاکا دیا گیا ہے۔ ۲۳۔

باز عین طرز تعیر کا ایک اور شاندار نمونہ خود استانبول کی شرپناہ ہے۔ یہ شری دیواروں کی فعیل جس کے مختف صے ابھی تک باتی ہیں ' تستنین اعظم کی یادگار ہے آگرچہ بعد ہیں اس میں شاہ تعیودو سیس نے بھی اضافے کرائے تھے۔ اس کی تغیر میں مختف طرز کیجا کر دیئے گئے ہیں جو باز عینی فن تغیر کے ابتدائی دور میں مختف ماخذوں سے مستعار اثرات کی واضح نشان دی کرتے ہیں۔ اپنے عظیم الشان برجوں' بارعب دروا زول' مدور برال مدول اور تقریباً ہم طرز کی محرابوں کے ساتھ یہ تغیر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ قدر مضبوط بنائی می تھی کہ جمال ہے شائی یورپ کے ان قبائیوں کا کامیابی کے ساتھ سامتا کر سی مضبوط بنائی می تھی کہ جمال ہے شائی یورپ کے ان قبائیوں کا کامیابی کے ساتھ سامتا کر سی مضبوط بنائی می تھی وہاں تقریباً آٹھ سو (۸۰۰۸) سال تک مسلمان بھی اس کی دیواروں سے گرا کھوا کر وائیں ہوتے دہے۔ پدرہویں صدی کے وسط میں اس کی دیواروں سے گرا کھوا کر وائیں ہوتے دہے۔ پدرہویں صدی کے وسط میں اس کے مقابلے میں سلمان محمد فاتے کی کامیابی کا بڑا ذریعہ پدرہویں صدی کے وسط میں اس کے مقابلے میں سلمان محمد فاتے کی کامیابی کا بڑا ذریعہ پدرہویں صدی کے وسط میں اس کے مقابلے میں سلمان محمد فاتے کی کامیابی کا بڑا ذریعہ زیاروں کی بعض یعض توپوں کو کئی سو آدی

#### اور جانور مل كر تصینجتے تھے۔

یونانی اور رومی روایت پی پکی کاری کا فن اور اس کا اسلوب کار اوپر سلینی عمد ک فنون لطیفہ بیں زیر بحث آ چکا ہے۔ باز نظینی مصور نے ' جو دیواری تصویریں بنانے اور شہیمیں انار نے بیں بیلینی اور رومی فنکار کو نہیں پہنچ سکنا تھا ' پیکی کاری کو اپنا مخصوص میدان بنا لیا تھا۔ باز نظینی عمد کے چک وک پند کرنے والے ماحول کے لئے پیکی کاری کا فن فاص طور پر موزوں تھا۔ عموا ایک سوت (۸ / اپنچ) مرابع رنگین پھروں کے تاشیدہ کردوں کے ماتھ ' جن بی کبھی کمی قیمی پھر بھی شامل کر دیئے جاتے تھے ' اس فن کے کمروں کے ماتھ ' جن بی کبھی کمی قیمی پھر بھی شامل کر دیئے جاتے تھے ' اس فن کے نمونے وہ آب و آب رکھتے تھے جو باز نظینی ذوق کی صیح نمائندگی بھی کرتی تھی اور اس کی تکین کا سامان بھی رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اس فن کے نمونوں میں باز نظینی فنکار کے تکین کا سامان بھی رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اس فن کے نمونوں میں باز نظینی فنکار کے آئے دنیا بی دسرے ربحان یعنی مضوطی اور پاکداری کی خواہش بھی بخوبی پوری ہوئی تھی۔ چنانچہ آئے دنیا بی دستیاب اور خاص طور پر روس میں محفوظ باز نظینی مصوری کے شاہکار بیشتر پیکی کاری کے نمونوں پر بی مشتمل ہیں۔

خاص مصوری اور ای طرح مجمہ سازی کے فن جی بلاشہ باز سینی تمدن جی کے چمشی صدی عیسوی سک اپی معصر دوسری تهذیبوں مثلاً چین و بندوستان یا اپنے ہے بہلے ی یونانی و روی روایت کے مقابلے جی معیار کی بہتی کا احساس ہو تا ہے۔ اس جی سحنیک ک نقص یا بہر کے فقدان سے زیادہ باز سینی نداق کی ایک مخصوص صفت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ یہ خصوصیت جو فنون لطیفہ جیں خطوط سے زیادہ رگوں کی شوخی اور یو قلمونی نیز فطرت کا حقیق عکس چیش کرنے سے زیادہ تصور کی کار فرمائی چر بحروسہ کرتی تھی اس لحاظ ہے بھی اسم ہے کہ اس کے اثرات ہم کو بعد کی اسلای تهذیب جیں دکھائی پڑتے جیں۔ یونانی و روی اشرت سے آثرات ہم کو بعد کی اسلای تهذیب جی دکھائی پڑتے جیں۔ یونانی و روی مستعار نمونوں کو خیالی اور رسی طرز پر چیش کرنے کا بیر رجمان یاز سینی تمدن جی غالبا مغربی ایشیائی اثرات کے تحت آیا ہو گا۔ اس طرح مصوری و نقش نگاری کا بیہ طرز قدیم زمانے ایشیائی اثرات کے تحت آیا ہو گا۔ اس طرح مصوری و نقش نگاری کا بیہ طرز قدیم زمانے سے شروع ہو کر (غالبا اس جی یہودی شریعت جی شال جاندار کی شبیبہ آبارنے کی ممانعت کو بھی دخل ہو گا) باز طینی عمد سے گزرتے ہوئے اسلامی دور تک اپنی آیک آریخ ممانعت کو بھی دخل ہو گا) باز طینی عمد سے گزرتے ہوئے اسلامی دور تک اپنی آبی آبی آبی۔ رکھتا ہوا معلوم ہو تا ہے۔

باز نینی مصوری اور مجمہ سازی کے اعلیٰ نمونوں کی کی اس تھن میں بڑی کاری کے علاوہ جس کا ذکر ہو چکا کسی قدر آیک اور فن کے ذریعہ بھی پوری ہوئی تھی۔ یہ فن جو بعد میں اسلامی تمذیب میں بھی خوب بھلا بھولا 'میٹا طوری مصوری اور افتش و نگار کے ساتھ اس کی مدد سے آرائش کتب کا تھا۔ باز نظینی فنکار نے 'جو خورد نگاری میں انتیاز رکھتا تھا قدیم دور اور این عمد کی بہت می تصانیف کو اس طرح آرائش اور تصویروں سے مزن کر دیا کہ فن کاری کے اس نمونے کے سامنے ان کا اصل متن تقریباً فانوی حیثیت اختیار کر گیا۔

# ساسانی تدن

ارانی تهذیب کی ابتدا اور اس کے پہلے عظیم دور کا ذکر اس سے پہلے " بخاختی سلطنت کے ساتھ ہو چکا ہے۔ارانی تهن کا تاریخی سلسل اس کے بعد بونانی الاصل سلوکی سلطنت کے ذریعہ قائم رہا جس کا مختصر تذکرہ بھی بیلینی تهذیب کے ضمن میں آ چکا ہے۔ سلوکیوں کے بعد جس ترک آریائی خاندان نے اریان کی سیاسی و تهنی رہبری کا بیڑا اٹھایا وہ اپنے موسس اول ارشک یا اشک کے نام پر اشکائی کملا تا ہے۔ ارشک اول نے ۱۵۰ ق۔ مرسب یارت یا موسب پارت یا ہو تھی رہبری اورشاہ کے خلاف بعاوت کر کے اپنے وطن صوبہ پارت یا پارتھیا (شائی مشرقی اریان) میں خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ خانہ بروش روایات کا بارتھیا (شائی مشرقی اریان) میں خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ خانہ بروش روایات کا مال ایک جگھ خاندان تھا جس کے بیشتر باوشاہوں نے میدان جنگ میں لاتے ہوئے جان مال ایک جگھ خاندان تھا جس کے بیشتر باوشاہوں نے میدان جنگ میں لاتے ہوئے جان دی۔ چنانچہ اپنی تاسیس کے زمانے سے لے کر مرواد یا متھر اؤیٹس اول (۲۵۔۔۔۔ایما ق۔ دی۔ چنانچہ اپنی تاسیس کے زمانے سے لے کر مرواد یا متھر اؤیٹس اول (۲۵۔۔۔۔ایما ق۔ مر۔) کے زمانے تک مسلسل جگھ کے ذریعہ خاندان اشکائی نے نہ صرف پورے ایران پر مے۔) کے زمانے تک مسلسل جگھ کے ذریعہ خاندان اشکائی نے نہ صرف پورے ایران پر قبضہ جمالیا بلکہ ان کی حکومت ہندوستان سے لے کر جزیرہ و شام تک وسیع ہو گئے۔

اشکانیول کے جو کچھ آثار ہم تک پنچ ہیں ان سے یی ظاہر ہو آئے کہ تہذی اور نہ ہی تمان اعتبار سے اس خاندان کا دور نہ تو ہنا خشیول کی عظمت و رفعت کا ہمسر تھا اور نہ ہی سے اس شاندان کا دور نہ تو ہنا خشیول کی عظمت و رفعت کا ہمسر تھا اور نہ ہی سے اس شان و شوکت اور جملہ ترقیات کا مقابلہ کر سکتا ہے جو کہ ان کے جانفین ساسانیول نے حاصل کیں۔ در حقیقت اشا کنیول کے تھن پر ان کے پورے بھر جن ایک طرح کا سورائی اور ساجیانہ انداز غالب رہا اور شمری و درباری زندگی نیز عقلی اور فنی ترقیات ان کے حقد من اور متاخرین کے مقابلے جس بہت مہم لے جس رہیں۔ انہیں اسباب کی بناء پر متعدمین اور متاخرین کے مقابلے جس بہت مہم لے جس رہیں۔ انہیں اسباب کی بناء پر شاید آن ان کے دور جس پیدا شدہ کسی طرح کا ادب یا تحریری یا دواشت دستیاب نہیں ہے شاید آن کے دور جس پیدا شدہ کسی طرح کا ادب یا تحریری یا دواشت دستیاب نہیں ہے جو نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کر سے جو نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کر سے جو نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کر سے جو نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کر سے دور نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کر سے دور نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سرگرمیوں سے متعلق معلومات فراہم کر سے دور نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سے دور نہیں اور نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سے دور نہیں اشکانیوں کی معاشرت اور تہذی سے دور نہیں ایک کا دور نہیں ایک کور نہیں ایک کا دور نہیں ایک کی دور نہیں ایک کی دور نہیں کی دور نہیں ایک کی دور نہیں ایک کور نے دور نہیں ایک کی دور نہیں ایک کی دور نہیں دور نہیں ایک کور نہیں ایک کی دور نہیں کی دور نہیں کی دور نہیں کی دور نہیں دور نہی کی دور نہیں کی دور نہی کی دور نہیں کی

اس دور کے حالات جانے کے لئے ہمارے پاس کے دے کر غیر مکلی' خصوصاً بوتانی و روی' مورخین کے بیانات اور اس دور کے بعض آثار اور سکے رہ جاتے ہیں بعض چیرس زر شیوں کی مقدس کتاب اوستا کے اس حصہ سے بھی اخذ کی جا سکتی ہیں جو وندی داد یا دور پر شریعت دیو شکن) کے نام سے معروف ہے اور عمد اشکانی کے شروع میں تعنیف ہوا تھا۔ ان ماخذوں کی روشنی میں یہ ظاہر ہے کہ اشکانیوں کے پہلے دور میں ایران پر سیاوکی عمد کی طرح یونانی تدن و معاشرت کا غلبہ بدستور جاری تھا' یماں تک کہ اشکانیوں کے پہلے عظیم باوشاہ مرداد اول کے زمانے سے اشکانی شمنشاہ سکوں پر اپنے لئے "مشاق یونان" کا لقب بھی کندہ کرانے لئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے دربار میں مرکاری طور پر یونانی زبان کے استعمال کے علاوہ یونانی ڈراموں' کھیل کے مقابلوں اور یونانی دیوبالا کے کرداروں کا چرچا اس طرح رائح تھا جیسا کہ اس سے پہلے سیاوکی عمد میں تھا۔

بسرحال البعض آثار ایسے بھی وستیاب ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگے چل کر خصوصا" بلاس (ولو بیسز) اول (۸۰۔۔۔۔۔ان) کے زمانے سے اشکانیوں کی حکومت میں مقامی عضر یونانی اثر پر برتری حاصل کرنے لگا تغلا' یہاں تک کہ اشکانی حکومت ایک طرح ے ارانی قومی تدن کے احیاء کی ذمہ دار بن گئی۔ اس رجحان کا مظاہرہ جمال بلاش اول کے زمانے سے اشکانی سکوں پر بونانی زبان کے بجائے آرامی پار تھی میں کلمات کے کندہ ہونے سے نگایا جا سکتا ہے وہاں اس دور کے بعد سے شرول اور مقامات کے بونانی نامول کی جگہ ' خصوصاً مشرقی اران میں ' مقامی ناموں کے استعال میں بھی ویکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی دور میں تصنیف شدہ (نویس صدی عیسوی) الیکن بنیادی اعتبار سے ساسانی روایت کی ترجمان کیارس تصنیف دین کرد میں زکور ہے کہ بلاش اول نے اوستا سیمنش اجزاء کو تمام مملکت سے علاش کروا کے اکٹھا کرایا۔ سا۔ اس عمل نے یقیناً ایران میں زر مشتی رائخ العقیدگی کو بہت تقویت پہنچائی ہو گی۔ اس میں شک نہیں کہ اشکانیوں کے کارتاموں بر پردہ والنے بلکہ ایک طرح سے ان کو تاریخ سے محو کرنے میں ساسانیوں کا برا ہاتھ ہے جو اپنے آپ کو ارانیت اور زر شنیت کی نشاة ثانیه کا ممل زمه دار ظاهر کرنا چاہتے تھے۔ بایں ہمہ بنی منشیوں کے زمانے سے لے کر سیوکسی اور اشکانی پہلوؤں میں روایت کا ایک تشکسل و یکھا جا سکتا ہے جو ایک طرف اگر اران کے اینے مخصوص ساج اور تنذیبی روایت کی

انغرادیت کو ظاہر کرتا ہے تو دو سری طرف اس سے یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ سیاوس عمد باوجود غیر مکلی تسلط کے 'اور اشکانی عمد باوجود بونان زدہ ہونے کے 'ایران کی قومی روایت کا حصہ اور اس کے تشکسل کے ذمہ دار تھے۔

ا التكانى حكومت برخلاف سخاخشيول يا ساسانيول كے نيم خود مختار علاقائى حاكمول اور بادشاہوں کے مجوعہ کا نام تھا' جو اینے سے برتر اشکانی شمنشاہ کی اطاعت میں متحد تھے۔ یہ مقامی حکرال 'جن میں سے کئی ایک اینے مخصوص سکے بھی وصلاتے ہے ' بنیادی اعتبار سے خراج اور ہوقت مرورت فوجی اراد کے ذریعے اپنی ماتحتی کا اظمار کرتے تھے۔ یہ چرز اشکانی شمنتاہوں کی کے بعد دیگرے مسلسل معبوط مخصیتوں کو ظاہر کرتی ہے کہ الی عدم مرکزیت کی طال حکومت بھی مستقل تقریباً پانچ سو (۵۰۰) سال تک انسیں کے خاندان میں باقی ری - بسرطال عب اس کا خاتمہ ہوا تو اس خطرے کے سبب ہو جو کہ اس طرح کی حکومت میں مضمر ہو سکتا تھا۔ بینی ہے کہ اشکانی حکومت کے ماتحت مختلف بادشاہوں میں سے ایک اردشیر ساسانی مجس کے خاندان نے چند سال تمل عی فارس کے مقامی بزر تھی تھراں سے حکومت جینی تھی ' آخری اشکانی شمنشاہ اردوان پنجم کے مقابلہ پر آیا اور ۱۳۲۴ء میں اس کو فكست وے كر ايراني حكومت ير بعند كر ليا۔ وو (٢) سال بعد اشكانوں كے وارالخلاف میسفون تسلط مو جانے کے ساتھ على اردشير نے اپنے شمنشاه مونے كا اعلان كر ديا اور اراني حكومت كے باقی ماندہ علاقوں كى فتح میں لگ كيا۔ اردشير اول كے بعد اس كے لڑكے شاہ بور اول نے فتوحات کے اس سلملہ کو جاری رکھا چنانچہ اس دوسرے ساسانی شنشاہ کے عمد میں اس خاندان کی حکومت مشرقی اناطولیہ اور شام سے کاشغر اور پٹاور تک پہنچ منی تھی۔ اس طرح ساسانی خاندان بجا طور پر اینے کو سنی خشیوں کا جانشین سیجھنے کا حقدار ہو گیا۔

سلمانی خاندان اگر کئی اختبار سے تدیم ارنی سلطنت (ہنجاختیوں) سے مما کمت اور تعلق رکھتا تھا تو بعض اہم اختبار سے منفرد بھی تھا۔ جمال تک اول الذکر کا موال ہے تو ہنجاختیوں کے بعد یہ سلمانیوں کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک وسیع علاقے پر مشملل ایرانی سلطنت میں انتمائی مرکزیت کی مامل حکومت قائم کی جس کے معمولی افران بھی مرکز کے براہ راست ماتحت اور اس کو جوابدہ ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہنجاختیوں کی طمح سلمانی خاندان بھی ایران کے جنوبی مغملی خطہ فارس سے ابحرا تھا جو کہ اینے آپ

کو قدیم اور خالص ایرانی روایت کا محافظ سجمتا تھا۔ چنانچہ آگر بخافشی سلطنت ایران کی قوی شوکت کا پہلا بوا اظمار نمی تو ان کے تقریباً پانچ سو (۱۹۰۸) سال بعد ای روایت کو زندہ کرتے ہوئے ساسانیوں نے ایرانی قوی تھن اور جلالت شمنشای یا اوستائی اصطلاح میں خوارنہ (دسطی پہلوی ہوارنہ 'پہلوی خور' فاری فر) کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ تصور ایران کے قوی ورش کی ایک اتمیازی خصوصیت ری ہے جس کا اثر ایمی پچھ عرصہ پہلے تک شاہ ایران کے لقب "شہنشاہ اریہ مر" میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ساسانیوں کے بخانشیوں سے تعلق کا کی لقب "شہنشاہ اریہ مر" میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ساسانیوں کے بخانشیوں سے تعلق کا اس روایت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو' ا فلبا" ساسانی عمد کی آخری صدی کی تعنیف کار ناک ارد شیر بابکان میں منقول ہے۔ اس روایت کی رو سے جس کو فردوی نے تعنیف کار ناک ارد شیر بابکان میں منقول ہے۔ اس روایت کی رو سے جس کو فردوی نے بھی شاہنامہ میں ذکر کیا ہے' ساسانیوں کا جد ایجد اور اردشیر (بانی حکومت) کا وادا' ساسان بھی شاہنامہ میں ذکر کیا ہے' ساسانیوں کا جد ایجد اور اردشیر (بانی حکومت) کا وادا' ساسان بھی شاہنامہ میں ذکر کیا ہے' ساسانیوں کا جد ایجد اور اردشیر (بانی حکومت) کا وادا' ساسان بھی شاہنامہ میں ذکر کیا ہے' ساسانیوں کا جد ایجد اور اردشیر (بانی حکومت) کا وادا' ساسان بھی شاہنامہ میں ذکر کیا ہے' ساسانیوں کا جد ایجد اور اردشیر (بانی حکومت) کا وادا' ساسان

ساسانی حکومت کی مغرد اور اخیازی خصوصیات میں ریاستی ذرشتی کلیسا کا قیام بنیادی ایمیت کا حال تھا۔ اس خاندان نے ابتدا سے ہی ذر شیت کو ریاستی فدیب قرار دیا اور اپنی حکومت کو اس کا محافظ اور علمبردار تحمرایا۔ اس اقدام میں ساسانیوں کے اصل وطن قارس کی مقامی روایت کا تسلسل بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کا بادشاہ رکیس آتش کدہ بھی ہوتا تھا۔ دبنی اور دنیوی سررائی کا جامع ہونے کے لحاظ سے ان حکمرانوں کو "پاوشاہان روحانی" کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ ۱۳۹ء دوسری طرف ابتدائی مسلمان مورضین جن کا ماخذ ساسانی عمد کی ترجمہ شدہ تعنیفات تھی' ساسانیوں کے جد ایجد (ساسان) کو اصطخر رافارس) میں دیوی انابتا کے معبد کے پروہت (موبد) بتاتے ہیں۔ ۱۳۹۰ء اس طرح فدہی خبرخوائی اور سررائی اس خاندان میں آبائی طور پر موجود تھی۔

ساسانی عومت کے ہاتھوں زر شیت کے قیام اور ترتی نے جس کا پہلا مظاہرہ خود بانی عکومت ارد شیر کے عظم سے اوستا (زر شی کتاب مقدر) کے متحد نسخہ کی تیاری جی دیکھا جا سکتا ہے 'اس خاندان کو گرے طور پر ایرانی قومیت کے ساتھ ایک کر دینے اور اس کے احیاء کے زمہ وار قرار دینے جس بہت مدد کی ہوگی۔ دو سری طرف خو زر شیت کے احیاء کے زمہ وار قرار دینے جس بہت مدد کی ہوگی۔ دو سری طرف خو زر شیت کے ایران کے قومی ریاستی ندیب بن جانے ہے ان خالص ایرانی روایوں' آواب' رسومات اور اعلاق و عادات کو سر انتحافے کا موقع ملا جو زر شتی ندیب کے جلو جس تغیر طالات کے باوجود

## محفوظ چلی آ ری ختی۔ سماجی طبقات اور انتظامیہ

اران کی قدیم ترین روایات میں معاشرے کی ان کاموں کے اعتبار سے تین طبقات میں مختیم متی- ساج کی بید سد گاند طبقاتی مختیم اس قدیم آربید روایت کا جز معلوم ہوتی ہے جس کا مظاہرہ ہندوستان کے آریوں میں بھی ان کے معاشرے کی تین ذاتوں میں تقلیم میں موجو تھا (ہعوستانی معاشرہ کی چوتھی ذات شودر وغیرہ آربہ مقای باشندوں پر مشمل تھی)۔ ساج کے یہ تین طبقے ہندوستان کی طرح اران میں بھی ا۔ علماء ندہب ( آذردان) ا المه سایی (آزیشتران) سه آجر الل حرفه و زراعت ( بتختان اور استربوشان) بر منی تھے۔ مندوستان میں اگر مقامی حالات اور ضرورت کے تحت معاشرے میں ایک چوتھے طبقہ شودر كا ظهور موا نفا تو ايران على بمى بم كو ساسانى دور على أيك چوتفا طبقه ملكا ب جو ايران ك اینے مخصوص مالات کی وجہ ہندوستان کے چوتھ طبقہ سے بالکل مختلف ہے۔ اران میں آمیائی حملہ آوروں کے مقابلے ہیں مقامی باشندوں کی پھیتاستم اکٹریت اور رنگ و نسل کے اختلاف کے بہت نواں واضح نہ ہونے کی بناء پر آریوں کے مقامی باشندوں سے اختلاط نے تعلی بنیادوں پر کسی بوے طبقہ کی تغریق کا امکان شیں باقی رکھا تھا۔ نہ بی ہم کو اران من طبقاتی منتیم کی وہ شدید پابندی نظر آتی ہے جو ہندوستان کا خاصہ ری ہے۔ البتہ اران کی مرکز پهند شمنشای روایت اور ساسانی حمد پی دوباره ایک وسیع سلطنت کی شنظیم و العرام نے ایسا ایک طبقہ ضرور پیدا کر دوا تھا جو عوام الناس اور ساج کے ویکر طبقات سے مخلف اور حكومت كے انتظام كے لئے وقف تفا- ساسانی دور میں ارانی معاشرے كا يد چوتھا طبقہ و اسینے مرتبہ کے لحاظ سے اہل حرفہ و زراعت اور سیابیوں کے درمیان اینا مقام رکھتا تھا حمال حکومت (دیران) کا تما۔

سلمائی معاشرے کے ان چار طبقات بی سے ہر طبقہ ' بو خود اپنے اندر کی کی بھافتوں میں منظم ہو آ تھا ' اپنا ایک رکیس اعلیٰ رکھتا تھا۔ چنانچہ علاء غربب کا رکیس موجدان موجد کھا آ تھا ' سپابیوں کا رکیس اعلیٰ ایران سیہ بد اور دیروں کا ایران دیر بد تھا۔ دیروں کا ایران دیر بد تھا۔ دیروں کے طبقہ بی مختلف ملوم کے دانشور اور لکھنے پڑھنے کے مختلف کاموں سے تعلق دیروں کے طبقہ بی مختلف ملوم کے دانشور اور لکھنے پڑھنے کے مختلف کاموں سے تعلق

رکھنے والے 'مثلاً محاسین' نقل نولیں' محرر' تذکرہ نگار' نیز طبیب' شاعر اور میمین وغیرہ' بھی شام اور میمین وغیرہ' بھی شام سے۔ نیلے طبقہ کا رکیس' جس میں اہل حرفہ و زراعت کے علاوہ آجر اور تمام بیشہ ور شام سے 'استر بوشان سالار یا استربوش بد کملا آ تھا۔ ان میں سے ہر رکیس کے ماتحت عمدہ دار ہوتے سے جو اپنے طبقہ کی مردم شاری اور ان کی آمنی وغیرہ کا حساب رکھنے سے۔ اس کے علاوہ ان ماتحق میں ایک معلم (اندرزبد) بھی ہو آ تھا جو بجوں کو کسی پیشہ یا فن کی تعلیم دیتا تھا۔ اس

ساسانی دور کے ارانی معاشرے میں ایک اور طرح کی طبقاتی تقتیم کے آثار بھی یائے جاتے ہیں جس کی نوعیت معاشرتی سے زیادہ سای معلوم ہوتی ہے۔ اس تعتیم کی روسے سب سے اعلیٰ طبقہ شرواران کا تھا جس میں شہنشاہ اران کے ماتحت باجگذاد مقامی بادشاہ جاروں سمنوں کے درجدی علاقوں کے گورنر اور دیگر صوبوں کے وہ گورنر شامل ہوتے تھے جو شنرادے یا شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ دوسرا طبقہ واسپران کا تھا جس میں حکومت کے بوے بوے منعب وارشال تھے۔ یہ منعب وار جن کی جاگیری ملک کے مختلف حصوں میں بھری ہوئی ہو سکتی تھیں' اپنی جاگیر میں آباد کسانوں کے لگان مجی وصول كرتے تنے اور ان منصب واروں میں سات (2) تفائدان سب سے معزز خیال كئے جاتے شے اور دربار و حکومت میں ان کو موروثی طور پر مخسوم فرائض و عمدے حاصل شے اگرچہ اکثر اوقات سے عمدے حقیق اقتدار رکھتے سے زیادہ محض افتکار و اعزاز کی علامت تنے۔ پھر بھی اینے اثر و رسوخ اور بادشاہ سے قربت کی بناء ان خاندانوں کے افراد کو حكومت كے دو سرے بوے برے عدے حاصل كرنے ميں أساني بوتى تمل من إن خاندانوں میں سے تین قارین سورین اور اسیاہ بدا اشاکی الاصل ہونے کا وعوی کرتے تھے (جو کہ بهت افتخار کی بات سمجی جاتی تنمی) اور این نام کے ساتھ پہلو (بار تنمی) کا لقب استعال كرتے تھے۔ بعید جار متاز زین محمرانوں میں ساسانیوں کے شای مخرانے کے علاوہ خاندان سیند یاد' خاندان مران اور زیک نے۔ منصب وارول یا واسپران میں سے بہت سے محرانے خصوصاً علاقہ فارس میں اران کی اسلامی فتح کے بعد ہمی کئی صدیوں تک باتی رہے جن کو اسلامی مورخین اصل البیوتات کے نام سے یاو کرتے ہیں۔ الب

ساسانی دورکی اس طبقاتی تختیم میں تبیرا طبقه وزرگان (بزرگان) کا تما جس میں

حکومت کے برے برے افر ' مختلف محکموں کے اعلیٰ ترین نمائندے ' وذیر اور دوسرے حاکم شامل تھے۔ اس طبقہ کو بھی ساسانی حکومت ہیں بہت اہمیت حاصل تھی اور ان کا نام ہیشہ واسپران (جاگیروارول) کے ساتھ ساتھ لیا جا نا تھا۔ مندرجہ بالا تینوں اعلیٰ ترین طبقات کے بعد چوتھا طبقہ ازاؤان (آزادگان) کا تھا جن کو ایرانی ساج کے ''اشراف" ہے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ قیاس ہے کہ یہ جماعت جو ساسانیوں کے زمانے ہیں خاصی کیراور پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی ان آریہ فاتحین سے متعلق تھی جنوں نے قدیم زمانے ہیں مقامی ایرانی بیشیدوں پر فنخ حاصل کر کے ان کو محکوم بنایا ہو گا۔ اپنے معافی اور ساجی مقام ہیں اس بیشدوں پر فنخ حاصل کر کے ان کو محکوم بنایا ہو گا۔ اپنے معافی اور ساجی مقام ہیں اس بیاصت کے لوگ جو دہقان کے نام سے بھی مشہور تھے ' ذکورہ بالا تین طبقات سے بینچ لیکن عام کسانوں اور رعیت سے بالا تر حیثیت کے حاص تھے۔ حکومت ہیں بینچ ورجہ کے عمدہ وار انہیں ہیں بیتے ہنگر ہوتے تھے اور سرکاری زمینوں میں کاشتکاروں کے درمیان وہ لگان وصول کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسلامی فنخ وصول کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسلامی فنخ سے بعد بھی برستور یہ طبقہ اپنی اس روائی ذمہ داری کو نبھاتا رہا۔

ساسانی عدد کے ساج کی اس طبقاتی تقسیم بھی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا'کی فرد کا اپنی غیر معمولی تابلیت'کارہائے نمایاں یا شبنٹاہ وفت کی خوشنودی کے سبب نچلے طبقہ ہے ترق کر کے بالا تر طبقے بھی پہنچ جانا ناممکنات بھی سے نہیں تھا۔ اس طرح مزکورہ بالا اسباب کی عدم موجودگی یا اور دیگر وجوہات کی بناء پر کوئی فرد یا خاندان اعلیٰ طبقہ سے نچلے طبقہ بیں ہمی آ سکتا تھا بھر بھی اس دور کی جو تحریریں دستیاب ہیں ان کے پڑھنے سے بید خیال ہوتا ہے کہ حفظ مراتب اور طبقاتی تقسیم کی پایندی اس عد کا عام مزاج تھا' اور لوگ شریف' رذیل' نمیندار اور کسان وغیرہ کے فرق کو بہت محسوس کرتے ہے۔ درحقیقت درجہ بندی' ترتیب' حفوق و فرائض کی واضح تقسیم اور ان کے آداب و رسوم کی پابندی ہم کو ساسانی تدن کی ایک نمایاں خصوصیت نظر آتی ہے۔ یہ چیز جو خسرو انوشروان (۱۹۵۵–۱۹۵۹) کے دور سے ایک نمایاں خصوصیت نظر آتی ہے۔ یہ چیز جو خسرو انوشروان (۱۹۵۵–۱۹۵۹) کے دور سے ایک نمایاں خصوصیت اور ان کی تقسیلات اور ان کی آمرانہ پابندی کے سبب ایک سیسے ساح کو نشتہ بھی پیش کرتی ہے جو اپنے آپ میں کمل اور جالم ہو چکا ہو اور جس میں تیر پلی اور ترقی کے مزید امکانات مفتود ہو بچے ہوں۔ شاید اور ان یہ اور جالم ہو چکا ہو اور جس میں تیر پلی اور ترقی کے مزید امکانات مفتود ہو بچے ہوں۔ شاید اور جالم ہو چکا ہو اور جس میں تیر پلی اور ترقی کے مزید امکانات مفتود ہو بچے ہوں۔ شاید

ی چیز ساسانی حکومت اور معاشرے کی اندرونی کمزوری کا ایک بروا سبب بنی ہو۔

چنانچه نه صرف ساجی اور سیاس طبقات بلکه انظام حکومت و فرج اور مالیات و غیرو میں بھی ہم کو مخلف عمدہ داروں کی درجہ بندی اور ان کے فرائض کی تقتیم کے تفصیلی نظام کا پته چلتا ہے۔ ساسانی حکومت کی انتظامیہ میں تقریباً چید سو (۱۹۰۰) عمدہ دار تھے جن کی سربرائی بادشاہ کے ماتحت اہم ترین عمدہ داروں کی ایک کابینہ کرتی تھی۔ مسعودی (کتاب ا تنبيه والاشراف) اور دوسرك مسلمان مورخين كاساساني انظام حكومت سے متعلق بيان اس ساسانی کتاب آئین ناک سے ماخوذ ہے جس کا عربی ترجمہ ابن القفع نے کیا تھا۔ مسعودی کے بیان کے مطابق کابینہ میں مندرجہ ذیل عمدہ دار شامل تھے ، کہ موہدا موہد جس کے ماتحت ہیریدان ہیرید اس کی معاونت کے لئے رہتا تھا۔ (ان عمدوں کی تفصیل آگے آ ربی ہے) ۲- وزرگ فرماذار (وزر اعظم) ۳- اران ساہ بذ (سید سالار اعظم) ۸- (دبیربذ (ناظم اعلیٰ) ۵- بخس بذیا استربوش بذ (پیشه درول اور امل حرفه و زراعت کا رئیس)- ۱۳۳ یمال ہم مکومت کے مختلف شعبول سے متعلق متعدد عمدہ داروں کے القاب اور ان کے عمدول کی تغییلات پیش کرنے سے گریز کر رہے ہیں 'جن کو اس دور کے لئے ہارے اہم ترين ماخذ تاريخ اران بعد ساسانيان معنفه كرشن سين عي ويكما جا سكما به- البت نمونے کے طور پر ساسانی حکومت کے حقیق کار پردازوں بینی ان عمال حکومت اور متعدیوں کی جماعت پر ایک نظر ڈالی جا سکتی ہے جو کہ اپنے آپ میں ایک منفرد ملبقہ کی حیثیت رکھتے تنے اور حکومت جلانے کے اصل ذمہ دار تھے۔

سرکاری عمدہ داروں کا یہ طبقہ ہو وہران (واحد: دہر ۔۔۔۔۔ سکریٹری' ناظم) کے نام سے مضور تھا' سلطنت کے سیاست داں' حکومت کے دفتروں کو سنجالنے والے اور تمام خط و کتابت و نوشتہ جات کے ذمہ دار ہے۔ اس جماعت کا رئیس ہو دیران مہشت یا ایران دہران دہرا کہ کا تھا اور وزیروں کے ذمرے میں شامل دہران دہران مخت کا ایک اعلی افسر ہو آ تھا اور وزیروں کے ذمرے میں شامل سمجھا جا آ تھا۔ جو دیران مختلف شعبوں میں چیف سکریٹری کی حیثیت رکھتے تھے ان میں سے بعض اس طرح شھے۔ ادواز دیر (دیر عدالت) ہو۔ شمر آباد دیر (دیر مالیات سلطنت) سے اسکن آباد دیر (دیر مالیات سلطنت) سے کوگھ آباد دیر (دیر مالیات سلطنت) مار دیر (دیر مالیات سلطنت) میں اس طرح سے آفر آباد دیر (دیر مالیات سلطنت) میں اس طرح سے آفر آباد دیر (دیر مالیات سلطنت) میں مار دیر (دیر مالیات سلطنت) میں مار دیر (دیر مالیات سلطنت) میں مار دیر (دیر مالیات مالی

خریہ)۔ ۱۳۸۸ء ان کے علاوہ آیک دبیر امور عرب بھی ہو تا تھا جو ریاست حیرہ یا دوسرے عربوں سے گفت و شنید میں ترجمان کا بھی کام کر تا تھا۔

ایران میں خط و کتابت 'خواہ وہ سرکاری ہویا غیر سرکاری' روائی قاعدول اور دستور کی پابند تھی' جس میں مناسب القاب علمی مقولوں' اشعار اور عبارت آرائی کے مخصوص معیار کا خیال رکھنا ضروری سمجھا بڑا تھا۔ چونکہ دبیرول کی ذمہ داریول میں ہر طرح کی خط و کتابت' اعلانات کا اجراء و فرامین کا اندراج وغیرہ خصوصی اہمیت رکھتے تھے اس لئے ان کو انشاء پردازی کا اہر اور اپنے زمانے کے لحاظ سے خاصا پڑھا لکھا ہوتا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دبیر کے لئے فوشخط ہوتا بھی ضروری تھا۔ حکومت کی تمام یادداشتوں (ریکارڈ) کی تیاری' آمدنی و خرج کا حساب اور ذاتی فیکس (جزیہ) اور خراج (لگان) او کرنے والوں کی فرستیں رکھنا بھی دبیروں بی کی ذمہ داری تھی۔

ساج اور حکومت کے شعبول میں درجہ بندی اور تقتیم کار کے علاوہ ابرانی تدن کا ضابطہ پرستی اور تنظیم کا ربحان زر شتی کلیسا ہیں ہمی یورے طور پر نمایاں تھا۔ کلیساکی بہتر كاركردكى كے لئے تمام سلطنت كو مختلف كليسائى منلول ميں تعتبم كر ديا كيا تھا۔ ہر صلع ايك موبد کی ماتختی میں ہو یا تھا جن کا اختفاب قبیلہ مغان میں سے ہو یا تھا۔ قبیلہ مغان قدیم ار انی ساج کا وہ طبقہ تھا جو ہیشہ سے نہی رسومات کی ادائیگی اور نہی رہنمائی کے لئے مخصوص تھا۔ اس قبیلہ کی مثال 'جن کی تعداد زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہو گئی تھی' مندوستانی ساج میں برہمنوں کے مقام اور حیثیت سے دی جا سکتی ہے۔ تمام موہدوں کا ر کیس اعلی موبدان موبد کملا آنا جس کا انتخاب بادشاه خود کر آنما- موبدان موبد علی کا شار زمرہ وزراء میں ہوتا تھا' حکومت کے اہم ترین ذمہ داروں میں سے تھا۔ کلیسا سے متعلق تمام معاملات میں جن کا وائرہ عوام کی روزمرہ زندگی کے سبھی پہلوؤں کو محیط تھا' موہدان موہد بی حاکم اعلیٰ ہو تا تھا۔ اس کے علاوہ دبی مسائل میں فتوے مسادر کرنا اور نہیں جھٹوں اور تعنیوں کو مطے کرتا ہمی اس کا کام تھا۔ وہی کلیسائی عمدہ واروں کو مقرر اور معزول كريا تھا۔ سلطنت كے تمام فريس معاطات كے لئے وہ بادشاہ كا اہم زين مشير تھا اور تمام کومت کا مدمانی سریراه سمجها جاتا تھا۔ کم تر درجہ کے کلیسائی عمدہ داروں میں بوے بنے آتش کدول کے رکیس شے جو مغان مع کملاتے شے۔ ان سے بھی کمنز درجہ ان عدہ

داروں کا تھا جو محض پروہتوں اور پنڈتوں کی حیثیت رکھتے تھے اور تعداد کے لحاظ سے یاد کیا جاتے ہے۔ لفظ "مجوس" ای نام کے فاری تلفظ گو (جمع : گو آن یا گوگان) کی تعریب معلوم ہوتی ہے۔ عام لوگ مغون کا بہت احترام کرتے تھے اور عوام کی عام زندگی میں ہر قدم پر ان کا مشورہ شریک رہتا تھا۔ زر شیوں کے نزدیک کوئی چیز اس وقت تک متد اور جائز نہیں سمجی جاتی تھی جب تک کوئی من اس کے جواز کا فتوی نہیں دے دیتا تھا۔

آتش کدوں میں زہی رسومات اور مراسم نماز (نماز ایک زر شی لفظ تھا جس کو عربی صلوة کی جگه فارس میں اختیار کر لیا گیا) ادا کرنے کے لئے مختلف عمدہ دار مقرر ہوتے تھے جن کی زمه داریال الگ الگ بی هونی تخیس- مثلاً به مند دعائیں و مناجات بر مصن نماز ادا کرانے اور آگ پر ہوم کا چڑھاوا چڑھانے پر مقرر ہوئے تھے اور بہت توقیر کی نظرے دیکھے جاتے تھے۔ تمام مملکت کے ہیریذوں کا سربراہ ہیریذان ہیریذ کملا یا تھا جو موہدان موہد کے بعد دو سرے نمبر پر کلیسا کا سب سے بلند مرتبہ عمدہ دار تھا اور حکومت میں مو خرالذکر کے بعد خاص اہمیت رکھتا تھا۔ آتش کدہ میں مختلف رسموں کے لئے سامان کی تیاری اور آگ کی خبر کیری سے متعلق مخلف ذمہ داریوں کے لئے چھوٹے ورجہ کے کئی افراد مقرر ہوتے تھے جن میں سے سات افراد جو رتو کملاتے ستھے اور ندہی رسومات کے رکیس زور کے مددگار شار ہوتے تھے' اس طرح تھے ہاؤنان' ہاون میں ہوم (ہندوستانی سوم رس) کی یوئی کوشنے پر مقرر تھا' اتروخش آگ کی خبر کیری کے لئے تھا' فرابرتر آگ پر لکڑیاں ڈالٹا تھا' ابرت پانی لانے کے لئے تھا' استر ہوم چھانے کے لئے تھا' ریث وشکر ہوم کو دودھ میں ملا آ تفا سروشاورز سب کاموں کی محرانی اور روحانی تربیت کا انتظام کر آ تھا۔ اس کے علاوہ ایک کلیسائی عمدہ دار مغان اندر زید (معلم مغان) اور دو سرا دستور کے نام سے بھی ہو آ تھا۔ مو خرالذكر ماہر شريعت اور تغيد كى حيثيت ركمتا تما جس سے پيجيدہ مسائل شريعت ميں رائے لی جاتی متی۔ ۲۵۔

# معاشرتی زندگی

اینے رہن سمن اور طرز زندگی کے اعتبار سے ایرانی ساج وو (۴) نمایاں حصول میں تعلیہ مقالہ اور طرف ندی کے اعتبار سے ایرانی ساج وو (۴) نمایاں حصول میں تعلیم تعلیہ آگر ایک طرف زمینداروں سرکاری عمدہ واروں فوجی افسروں اور شریف و

نجیب فاندانوں پر مشمل اعلی طبقہ نمایت متدن خوشحال اور معیاری آواب و سوم سے مزن زندگی گزار آ تھا تو دو سری طرف عام انسان جن میں وستکار' معمولی پیشہ ور' آج اور سب سے برمع کر کسانوں کی کیر آبادی شامل تھی' پست ورجہ کی مفلوک الحال زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں خصوصیت سے کسانوں کی حالت سب سے زیادہ قابل رحم تھی کیونکہ عوام الناس کی اور دیگر جماعتوں میں سے اکثریت کے شہوں اور بردی آبادیوں میں مرکوز ہونے کے باعث ان کو کسی قدر قانون کی جمایت اور بادشاد و حاکموں کی عدل گستری کے فائدے حاصل ہو جاتے تھے۔ گر کسان جو دیمات میں آباد اور زراعت کا بوجھ اٹھائے تھے فائدے ماصل ہو جاتے تھے۔ گر کسان جو دیمات میں آباد اور زراعت کا بوجھ اٹھائے تھے زمیندار اپنے علاقوں کے زمیندار (دیقان) کے رحم و کرم پر ہوتے تھے نہ صرف یہ کہ زمیندار اپنے علاق می حومت کی طرف سے لگان وصول کر کے اوا کرنے کا ذمہ دار ہو آ تھی ہوتی تھی۔ زمیندار کی ہر طرح کی بیگار کے علاوہ وہ وقت ضرورت زمیندار کے خلاموں جبری فوتی فدمت کے لئے بھی مجور تھے۔ اس کے علاوہ ان سے مخصی فیکس (جزیہ) بھی جبری فوتی فدمت کے لئے بھی مجور تھے۔ اس کے علاوہ ان سے مخصی فیکس (جزیہ) بھی وصول کیا جاتا تھا جس سے عالیا "شری آبادی' اور اعلیٰ طبقے بھینا مستناء تھے۔

کلیسا کے عمدہ داروں اور اس سے متعلق اشخاص بھی ملک میں ایک بست برا کردہ سے۔ حکومت اور عوام کے طرف سے آتش کدوں کے لئے وقف بڑی بری جاکدادوں اور نزر و نیاز کی رقوں سے یہ طبقہ خوشحالی میں امراء کے مقبہ سے کلر لیٹا تھا۔ پھر اپ اثر و رسوخ اور تمذیب و تمرن کی نعموں سے نیفیاب ہونے کے لحاظ سے بھی کلیسا سے متعلق لوگوں کا شار اعلی طبقے کے ساتھ ہو گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے منصب اور پیٹہ کے مطابق اس جماعت کے لوگوں کو ایک مخصوص طرز زندگی و شعار اپنانا ہوتا تھا۔

حکومت اور قانون کی حفاظت میں اعلیٰ طبقوں کے افراد ابنا بیشتر وقت سیر و شکار افریحات یا جنگوں اور سرکاری ذمہ داریوں میں صرف کرتے ہے۔ شابی دربار جو اپنے وقت کی تمام تہذیبی و تہنی ترقیوں کی معراج ہوتا تھا اعلیٰ طبقے کے لئے ایک نمونے کا کام کرتا تھا جس کے اثرات سے وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق مستفید ہوتے ہے۔ عمدہ لباس عمدہ سواریاں ' بھترین خوشبو کمیں ' طرح طرح کے کھائے' سامان و آرائش سے مزین مکانات اور علم و فن سے وابنگلی وہ چنیں تھین جو اعلیٰ طبقے کے لئے ایک نمونے کا کام کرتا تھا جس کے علم و فن سے وابنگلی وہ چنیں تھین جو اعلیٰ طبقے کے لئے ایک نمونے کا کام کرتا تھا جس کے علم و فن سے وابنگلی وہ چنیں تھین جو اعلیٰ طبقے کے لئے ایک نمونے کا کام کرتا تھا جس کے

اعلیٰ طبقوں کی خاندانی زندگی تعدد ازوان پر جنی تھی البتہ ان جس سے کم آمانی والوں کو ایک بی زوجہ پر قاعت کرنی پڑتی تھی۔ داشتاؤں کا رواج بھی ایرانی ساج جس عام تھا جو کہ زن چگا رہا کہ کہا تی تھی۔ دن چگا رہا کہ کہاتی تھی جبکہ "بیری بیوی" زن پازشائے یا کذک بانو (کد بانو) کہاتی تھی۔ عورت کو قانونی طور سے جائیداد اور مال کا خود مخار مالک بنایا جا سکی تھی اور وہ اس صورت میں آزادانہ دو سروں سے مالی مشاکرت اور معاہدے کر سکتی تھی۔ زر شتی ذبیب جس ساتی زندگی کی اجمیت گناہ کمیرہ کی طرح تھی۔ اس سلطے جس اولاد نرینہ کی ایرانی ساج جس جو زندگی کی اجمیت تھی وہ کتاب المند عیں ذکور البیرونی کی ایک عبارت سے بخوبی واضح ہوتی ہے یہ ایست تھی وہ کتاب المند عیں ذکور البیرونی کی ایک عبارت سے بخوبی واضح ہوتی ہے یہ عبارت جو کہ ضروا نو شروان کے زمانے جس عمدہ اور محدہ کے درمیان تھنیف شدہ نامہ سام علی سام ہی بھی ہو این المقفی نے سر بامی پہلوی کتاب سے ماخوذ ہے اس کے اس عبل ترجمہ پر جنی ہے جو ابن المقفی نے نسر نامی پہلوی کتاب سے ماخوذ ہے اس کے اس عبل ترجمہ پر جنی ہے جو ابن المقف نے کیا تھا۔ عبارت اس طرح ہے:

"جب ایک عض مرجائے اور اس کی اولاد نرید ند ہو تو اس کے

معاطے پر خور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آگر اس کی ہوی ہے تو اس کی شادی متونی کے قریب ترین دشتہ دار کے ساتھ کر دی جائے اور آگر ہوی نہیں ہے تو اس کی لڑکی یا کوئی اور قریب کے دشتے کی عورت کو اس کے قریب ترین دشتہ دار کے ساتھ بیاہ روا جائے' آگر دشتے کی کوئی عورت نہ مل سے تو پھر متونی کے مال میں سے مراوا کرکے کسی غیر عورت کو اس کے دشتہ دار کے ساتھ بیاہ روا جائے گا' او مشتی کا ایک شادی سے جو لڑکا ہو گا'وہ متونی کا سمجھا جائے گا' جو شخص کی اس فرض کو ادا کرنے سے خفلت کرے گا وہ بے شار جانوں کے قبل کا ذمہ دار ہو گا اور بیشہ بیشہ کے لئے متونی کی نسل اور نام کو منائے گا۔" ہے ہیں۔

ساسانی عدے ایرانی ساج میں تبنیت کی رسم کو غیر معمولی اہمیت عاصل تھی۔ اس رسم کو مذریحہ کتے تھے اور اس کے معروف معنی کے علاوہ اور بھی کئی طرح سے مشبی بنانے اور بینے کا رواج تھا۔ اس رواج کے عام ہونے اور تقریباً ہر اس محض کے لئے جس کے افعال کے وقت اس کا کوئی بالغ لڑکا موجود نہ ہو مشبی کا انتظام کئے جانے سے بظاہر کی معلوم ہو تا ہے کہ اس کا مقصد متونی نے خود کمی محض کو اپنا شبنی بنا کر نہیں چھوڑا ہے تو اس کے افغال کے بعد اس کا مقصد متونی نے خود کمی محض کو اپنا شبنی بنا کر نہیں چھوڑا ہے تو اس کے افغال کے بعد اس کی بیابتا بیوی یا بنی یا دونوں کی غیر موجودگی میں کی اور قربی رشتہ دار کو اس کا حبنی بنا دیا جاتا تھا۔ ذر شتی شریعت میں وصیت اور میراث کے کئی قوانین اسلامی شریعت سے مشاہمہ تھے اور ان سب کے پیچھے خاندانی رشتہ کا احزام اور جائداد و خاندان کی حفاظت کا جذبہ کارفرہا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ بی ساتھ بی ساتھ ایسے قوانین جائداد و خاندان کی حفاظت کا جذبہ کارفرہا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ بی ساتھ بی ساتھ ایسے قوانین حفاظت نے۔

ایرانی ساج کے اعلی طبقے راگا رنگ لباس' زیوارات' خوشیووں' عمدہ کھانوں اور تفریحات کے دلدانہ شخے۔ مرد عمدا اپنے سروں کو عظف طمح کے سر بیج یا گردیوں سے تفریحات کے دلدانہ شخے۔ مرد عمدا اپنے سروں کو عظف طمح کے سر بیج یا گردیوں سے وکھنے شخے اور بدن پر قبا جب اور شلوار کا استعمال کرتے شئے جس کے ساتھ کر میں پڑھا اور کھیا در میں موندں' چیلوں یا لیس دار جونوں کا رواج تھا۔' کھوار و مختجر وفیرہ ہوتے شخے۔ پاؤں میں موندں' چیلوں یا لیس دار جونوں کا رواج تھا۔

عورتیں بھی اس سے ملتے جلتے لباس کا استعال کرتی تھیں البتہ ان کے سر کھلے ہوتے تھے۔
اور بانوں کی چار نئیں بنا کر سینے اور کندھوں پر ڈال لیتی تھیں۔ امراء کے رفارنگ لباس کے مقابلے بھی موبدوں اور مغوں کا طبقہ اور مشدہ قسم کے زرشتی پاکیزگ کی علامت کے طور پر سفید لباس کو پند کرتے تھے۔ فوشحال گرانوں کے لوگ زویفت اور وو سرے قیمی کیڑوں کا استعال کرتے تھے جبکہ عام لوگ سوتی اور اونی کیڑوں پر بی اکتفا کرتے تھے۔ اعلیٰ ترین امراء کو سروں پر آج بہنے کی بھی اجازت تھی اگرچہ ان کے آج شاتی آج کے مقابلے بھی چھوٹے اور اس سے کم حیثیت ہوتے تھے۔ اس طرح خاص خاص کارناموں یا بادشاہ کے خوش ہونے پر اس کی طرف سے لوگوں کو خلعت طبے کا بھی رواج تھا جو بعد بھی اسلامی دور بھی بھی اختیار کیا گیا۔

ساسانی دور پس طبقہ اعلیٰ کی معاشرت جانے کے لئے ہمارے پاس سب سے بھترن ذریعہ خالبی غرر اخبار الملوک ایک پہلوی کتاب خرو کو اذان دریزگی (خرو پر قباد ادر اس کا غلام) مسعودی کی مروج الذهب اور کتاب التید والا شراف اور خود شاہنامہ فرددی ہے ان بیس سے پہلوی کتاب کو چھوڑ کر اور دو سری کتابوں کا ماخذ ایرانی افسانوں کے علاوہ ان پہلوی کتابوں کے عربی و فاری ترجوں پر جنی ہے جو اسلامی دور کے ابتدائی زمانے بیس کئے سے گر اب بایاب ہیں ہی بات اسلامی عمد کی دیگر ساسانی تاریخوں کے بارے بی بھی کی جا سکتی ہے۔ ممالی خوشبوؤں کے سلط بی خرو پرویز کے غلام خوش آرزو کی رائے ، کی جا سکتی ہے۔ ممالی خوشبوؤں کے سلط بی خرو پرویز کے غلام خوش آرزو کی رائے ، جو کہ اس زمانے کے اعلیٰ معیار کا خلام رکتی ہے ، اس طرح بیان کرتا ہے :

"بمترین خوشبو شا سیرم کی ہے جے ند ۱۳۸ کی دھونی دی گئی ہو اور الله فر جے مشک سے معطر کیا گیا ہو اور باقلا جس میں کافور کی خوشبو بیائی گئی ہو۔ نرمس کی خوشبو جوانی کی بوباس سے مشاہبہ ہے گاب کی خوشبو دوستوں کی مائند ہے سٹا سیرم کی خوشبو کلت اولاد سے مشاہبت رکھتی ہے اور گل خیری کی خوشبو یاران یاوفا کی خوشبو ہے۔

"-14

ان کے علاوہ اور دوسری خوشبوؤں مثلاً زعفران' صندل' بغشہ' جمیل' سوس' منا وغیرہ کا ذکر بھی اس زمائے کے مافذ میں ملا ہے۔ بلاذری کے ایک بیان کے مطابق خسرو پرویز کو

چڑے کی ہو سخت ناپند تھی۔ چنانچہ اس نے حکومت کی آمدنی و خرج کا سالانہ حساب' جو وستور کے مطابق بادشاہ کے سامنے با آواز بلند پڑھا جا تا تھا' چڑے کے اوپر لکھ کر چش کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کے بجائے اس نے تھم دیا تھا کہ یہ حساب ایسے کاغذوں پر چش کیا جائے جن کو مگاب میں بھگو کر زعفران میں رنگا گیا ہو۔ اس کا محل بیشہ عود' عزر' کافور اور صندل وغیرہ کی خوشبوؤں سے ممکنا رہتا تھا۔ ۵۰۔

العالمي اور خروكو اذان وريذگ كھانوں كے سلط ميں بھى تفصيلى معلومات مياكرتے يس مثل الحالى ساسانى عمد كے بهترين كھانوں ميں ايك "شابى كھانے" كا ذكر كرتا ہے جس كے لوازمات ميں گرم اور شعندے گوشت كى قسميں خوشبو دار ہے اور چاول اور مسالے دار مرغ كا گوشت شامل تھا۔ اس كے ساتھ بطور ميٹھے كے قد اور شكر كا قوام ملا ہوا كجور كا طوا ہو تا تھا۔ "خراسانى كھانے" ميں سخ كے كباب اور ديك ميں كمى اور شيرے كے ساتھ يكا ہوا گوشت ہو تا تھا۔ "روى كھانا" بھى دودھ اور شكر اور بھى شد كے ساتھ چاول اور اعدوں كو ملاكر تيار كيا جاتا تھا۔ اس نے ايك "دوتقانى كھانے" كا بھى ذكر كيا ہے جس ميں البطے ہوئے اعدوں كے ساتھ انار كا رس ميں دُيويا ہوا بھيڑكا نمكين گوشت ہو تا تھا۔ اس نے ايك "دوتقانى كھانے" كا بھى ذكر كيا ہے جس ميں البطے ہوئے اعدوں كے ساتھ انار كا رس ميں دُيويا ہوا بھيڑكا نمكين گوشت ہو تا تھا۔

خرو پردیز اور اس کے غلام سے متعلق بہلوی کتاب میں خوش آرزو غلام کی بھرین کھانوں کو گنوا تا ہے۔ مثلاً بحری کے گوشت کے سلطے میں وہ اس وہ (۱) مینے کی بحری کے خوشت بھرین قرار رہتا ہے جس کو اس کی ماں اور گائے کے دودھ پر پالا گیا ہو اور پھر اس کا گوشت بھرین قرار رہتا ہے جس کو اس کی ماں اور گائے کے دودھ پر پالا گیا ہو اور پھر اس کا گوشت میں وہ فریہ بھل کے سینے کے گوشت کو بھرین گوشت قرار رہتا ہے جو بید پاک (پالک آئے اور سرکے کا شورہ) میں پکایا جائے اور کھانڈ یا شکر کے قوام کے ساتھ کھایا جائے۔ پرندوں میں پکور' بھر' کیور' بھر' کیور' بھر' مرفالی اور مرفا کے گوشت کو اس نے بھر قرار ریا ہے۔ خصوصاً اس مرف یا مرفی کے گوشت کو اس نے بھر فراک بھرگ کے بڑے اور ر، من زینوں رہی ہو گوشت کو اس نے بھرین بتایا ہے جس کی خوراک بھرگ کے بڑے اور ر، من زینوں رہی ہو اور مارئے سے پہلے اس کو بھایا اور دوڑایا گیا ہو' پھر مار کر سے پر لگا، جائے ای طرح فسٹن کا بھر کے گوشت کو بتا آ ہے' فسٹن کا ٹیمر کے گوشت کو بتا آ ہے' فسٹن کا ٹیمر کے گوشت کو بتا آ ہے۔ خصوصیت سے اس گور فریا گیک سالہ اونٹ اور بھینس کے گوشت کو بتا آ ہے' لیکن خصوصیت سے اس گور فریا کے گوشت کو لذیذ کہتا ہے جس کی غذا گھاس اور جو رہی

ہو اور اس کو وی پی ڈیو کر ہر طرح کے مسالوں کے ساتھ پکایا گیا ہو۔ وہ ایک دم پخت سالن کا بھی ذکر کرتا ہے جو خرگوش کے گوشت ' محورتے کی انتریوں' سمور کے گوشت یا چکور کے سرکا تیار کیا جاتا تھا' مگر اس کی رائے میں بھڑین وہ ہو گا جو بانچھ ہرنی کے گوشت کا ہو اور اس کو چہلی میں طاکر منجد کر دیا گیا جو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بیان میں مخلف طرح کی روٹیوں' میٹھے پکوانوں' مربوں اور پھلوں وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ ۱۳۵۰ اس طرح کے بیانات ساسانی عمد نیس شاہی محل اور اعلی طبقے میں رائج بلند معیار زندگی اور ترتی یافتہ تدن کی نشان وہ کر کے اسلامی عمد خصوصاً عباسی دور کے خلفاء اور امراء کی زندگی میں ہم کو اس ایرانی تدن کی محمری چھاپ نظر آئے گی۔

تحملی ہوا کی تفریحات ہیں ایرانی دور کا طبقہ اعلیٰ شکار' چوگان اور مختلف طرح کی دوڑ کے مقابلوں کا رسیا تھا۔ ان میں سے بعض خصوصاً شکار کے مختلف مناظر اس دور کے بادشاہوں کی سکی ابحرواں تصویروں کے ساتھ اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ سکی منبت کاری کے ان نمونوں سے یہ ظاہر ہے کہ بادشاہ کے شکار کے لئے رمنوں کا انتظام رہتا تھا جمال اس مقصد کے لئے مختلف جانور پرورش کئے جاتے تھے۔ شکار کی طرح چوگان بھی اعلیٰ طبقہ کے تمام مردوں کی محبوب تفریح عمی- اران کے اس طبقہ میں محمر سواری کی جو اہمیت عمی اس کا اندازہ ای سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس عقبہ کے نوجوانوں کی تعلیم کا ایک ضروری جز تھی۔ اس کے علاوہ ارانی فوج میں ہمی برظاف روی فوج کے ، محر سوار رسالہ ، جس میں صرف اعلیٰ طبقہ کے افراد شامل ہوتے تھے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ایرانی تھوڑے مرف خالص عرب محوروں کے مقابلے میں دوسرے درجہ کے سمجے جا سکتے تھے۔ ان کی يرورش اور برداخت كے لئے ابرانی امراء كى جاكيروں اور حويليوں ير تنصيلي انظام رہتا تھا۔ اندرون خانہ کمیلوں میں اران میں مندوستان سے شفرنج کے کمیل کے تعارت کے سليل من ايك ابم پهلوي كتاب "ماديكان چرىك" اب بمي دستياب به سياب آخرى ساسانی مدی کی تعنیف بتائی جاتی ہے کو اس کے موجود تلی نیخ اس حد کے بعد کے کھے ہوئے ہیں۔ بہرمال اران میں یہ تھیل بہت متبول ہوا تھا اور وہاں سے بقیہ دنیا میں كهيلا شخة يركيل جائے والے كميلول عن أيك مشت ياد (اتف ياول) اور دوسرا زدكا كمل تما جس میں پندرہ (۱۹) سفید اور پندرہ سیاہ مرے ہوئے شکھ۔ ایک اور کھیل زمب کملاتا

تما ہو دو طریقوں سے کمیلا جاتا تما۔ فلسفہ اور دنیوی علوم

ساسانی حکومت جس میں وادی دجلہ و فرات کے علاقے بھی شامل ہے میرق میں ہندوستان اور مغرب میں شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے موقع و محل کے اعتبار سے بہ حکومت نہ صرف عراق کی قدیم تندیوں کی وارث تھی بلکہ مشرق میں ہندوستان و چین اور مغرب میں یونانی و بلینی تهرن سے استفادہ کرنے کے لئے بھی نمایت موذوں مقام پر واقع تھی۔ چنانچہ ساسانی عمد حکومت میں ان تمام مافذوں سے علی و آئی فائدہ اٹھایا گیا۔ اس محرا اس نمانی عمد محومت میں ان تمام مافذوں سے علی و آئی فائدہ اٹھایا گیا۔ اس مواد کی بناء پر ایک گراں بما علمی روایت کی تفکیل ہوئی۔ اس میں شک نمیس کہ اس علمی مواد کی بناء پر ایک گراں بما علمی روایت کی تفکیل ہوئی۔ اس میں شک نمیس کہ اس علمی دفعوی علوم میں پڑدی علمی روایت کی ایپ قوی نہ بہ زر شیت کی روایت پر بہنی تھا لیکن دفعوں میں پڑدی علمی روایت کی ایپ مستعار سرایہ تھا جس نے نہ بہ کے علاوہ ان دونوں میں بھی یہ زیادہ تر یونانی روایت سے مستعار سرایہ تھا جس نے نہ بہ کے علاوہ علم کی دیگر شاخوں مثلاً فلند' منطق' جغرافیہ' فلکیات اور جمعیات وغیرہ کو ساسانی ایران میں متعارف کیا۔ البتہ علم نجوم' ریاضی اور طب میں یونانی اثرات کے علاوہ ہندوستانی روایت کا حصہ بھی شامل تھا۔

بینانی زبان و اوب کا تعارف مغربی ایشیا کے دوسرے علاقوں کی طرح ایران میں بھی مکندر کے حطے کے بعد بینانی تبلط قائم ہو جانے سے شروع ہوا۔ چنانچہ دور سیوکی کے علاوہ جس میں بینانی تبرن کا تغوق فطری چیز تھی' عبد اشکانیان میں بھی بینانی زبان و اوب کا چرچا ایک عرصہ تک رائج رہا۔ لیکن درحقیقت یہ ساسانی دور حکومت کی ابترا تھی جس کے ساتھ بی ہم کو صبح معنول میں بینان کی علمی روایت سے ایران کے باقاعدہ استفادہ کا سراغ ملا ہے۔ خود ساسانی حکومت کے بانی اردشیر بالیکان کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اس کے مشرق و مغرب کے عقف ممالک میں علم و حکمت کے آثار اکٹیا کرنے کے لئے اپ نمائلدے بینچ شے اور اس طرح بہت کچھ علمی ذخیرہ بندوستانی اور بینانی روایت کا اکٹیا کی فیصہ اس طرح بہت کچھ علمی ذخیرہ بندوستانی اور بینانی روایت کا اکٹیا کی فیصہ اس طرح بہت کچھ علمی ذخیرہ بندوستانی اور بینانی روایت کا اکٹیا کی فیصہ اس طرح بہت کچھ علمی ذخیرہ بندوستانی اور بینانی روایت کا اکٹیا کی فیصہ اس طرح اردشیر کے لؤکے اور دوسرے ساسانی شمنشاہ شاپور اول کی فیست اوستانی شمنشاہ شاپور اول کی فیستانی شمنشاہ شاپور اول کی فیستانی شمنشاہ شاپور اول کی فیستانی شمنسانی شم

کے موجود خلاصے دین کرت میں بیر روایت ہے کہ اس نے بینانیوں کی کتابول کے ترجے كروا كے اوستا كے ضخيم مجموعے ميں شامل كرائے تھے۔ ١٨٥٠ اس كے بارے ميں يہ بھى كما جا آ ہے کہ اس نے یونانی طبیبوں کو علم طب کی تعلیم کے لئے ایران آنے کی دعوت دی تقی۔ ساسانی شہنشاہوں کی ان کوششوں کے باوجود 'جن میں بعض کا تذکرہ آھے بھی آئے كا بحيثيت مجموع اريان مي يوناني على روايت كے نفوذ كا سب سے برا ذريعه اريان كى مغربی سرحد کے اندر یا اس سے قریب واقع عیسائی ندہبی اور علمی مرکز تھے یہ عیسائی مرکز جو جزرہ اور شالی مشرقی شام کے شہوں خصوصاً رہا' نصیبین' آمد' تسرین اور موصل وغیرہ میں واقع تنے' اس پورے علاقے کی طرح عیسائیت کی اشاعت سے پہلے بھی بونانی علم و اوب سے متعارف تھے۔ چنانچہ جب ان علاقوں میں عیسائیت کی اشاعت شروع ہوئی تو اس کو اینے دینی تصورات اور عقائد کے اظہار کے لئے بونانی زبان و اسلوب بیان کا بی سمارا لیما برا۔ بیہ بلاوجہ سیس تھا کہ عیسائیت کی بنیادی مقدس کتابیں بعنی نیا عمدنامہ میں شامل محیفے' بونانی زبان میں ہی لکھے گئے کچھ عرصہ بعد ہی جب مغملی ایشیا اور رومی سلطنت میں رائج دوسرے کتب فکر کے مقابلے میں عیمائیوں کو اپنی دینیات مرتب کرنے اور اس کا وفاع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ان کو بھی یوناتی ظلفہ اور منطق سے ای طرح مسلح ہونا رڑا جیسا کہ ان کے حریف ہتے۔ عیسائی علاء میں یونانی فلسفہ اور ارسطو کی منطق کے رواج کا مزید سبب ان کی وہ رمینیاتی فرقہ بندیاں تھیں جو چوتھی اور پانچویں صدی تک کھل کر سامنے م چیں تھیں اور ان میں ہے ہر فرقہ یا کمتب فکر اپنے مقابل سے نبٹنے کے لئے یونانی علوم کا اس طرح استعال کرتا تھا جیسا کہ دوسرے نمہوں سے مناظراتی بحثول میں-

ان فرقہ بندیوں اور مقامی اثرات کے نتیج میں پانچیں صدی عیسوی کے شام اور جزیرہ کے عیسائی علاء نے ہو اب تک مقامی آرای ذبان کو مقدس کتابوں کی تشری و تغیر میں استعال کرتے آ رہے ہے 'اب اس کو کمل طور پر اپنے علاقے کی فدہمی اور علمی ذبان بنا لیا اور غیر عیسائی آرامیوں ہے اس کو متاز رکھنے کے لئے "مریانی" کے نام ہے یاد کرنا شروع کر دیا۔ پانچویں صدی ہے ساقی صدی عیسوی تک اس علاقے کے اہم عیسائی مراکز میں بینانی علمی روایت کا بیشتر مراب یونانی ہے مریانی میں خطل ہو گیا جس کے سلطے میں ہم میں بینانی علمی روایت کا بیشتر مراب یونانی ہے مریانی میں خطل ہو گیا جس کے سلطے میں ہم میں بینانی علی روایت کا بیشتر مراب یونانی ہی خطل ہو گیا جس کے سلطے میں ہم

قلل توجہ ہے کہ عیمائی علاء کی ان علمی کارروائیوں کے اٹرات ایرانی علاقوں پر ہمی پڑ رے تھے۔ نہ مرف یہ کہ عیمائی علاء اپنے ندہب کی تبلیغ کے لئے ایرانی سرحدول کے اندر آتے جاتے رہے تھے بلکہ بہت سے ارانی جنوں نے عیمائی نمب قول کر لیا تھا اس علاقے کے عیمائی مرکزوں میں تعلیم پاتے تھے جمال سے بونانی علوم کو حاصل کر کے وہ ارانی سرحد کے اندر ان کی اشاعت کا سبب بنتے تھے۔ اس انتاء میں جب اسلمء میں سفوری فرقے کی ابتدا ہوئی تو مشرقی شام اور جزیرہ میں اس فرقے کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس فرقے کے فروغ کے بعد سے ارانی سلطنت میں بونانی علوم کی اشاعت بوے پیانے پر اور بت اندر تک شروع ہو مئی۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ فرقہ این ماحول اور مرورتوں کی وجہ سے بینانی قلفہ اور ارسطو کی منطق میں ممرا انھاک رکھتا تھا' دومرے ہونائی اور روی کلیساؤں سے اپی کالفت کی وجہ سے یہ سیای طور پر ارانیول کا طیف تھا۔ چنانچہ اس امر کا اعشاف ہو جانے پر نہ مرف ساسانی مکومت نے سوریوں ک تمل مررستی شروع کر دی بلکہ جب بھی روی علاقوں میں نسوریوں پر سختی کی جاتی تھی وہ بناء کینے کے لئے اران کا علی رخ کرنے لگے۔ ۸۹سء میں جب باز عینی شمنشاہ زیونے رہا کا مشہور عیمائی فلسفیانہ مرکز اس کے نظوری میلان کی وجہ سے بند کروا دیا تو وہال کے بیشتر علاء ارانی سلانت میں آکر نصیبین اور دومرے مقابات پر فلسفیانہ مرکز قائم کرنے کا

عیمائی علاء کے ذریعہ ایران میں بونانی علم و حکمت کی عموی اشاعت کے علادہ جن ملمانی حکمانوں کی مربر تی نے اس رجمان کو ترقی دی ان میں ضرو انو شروان (24--00) سر فرست ہے۔ یہ شمنشاہ جو اپنے انتظام سلطنت والہ عام کے کاموں اور عدل و انساف کی وجہ سے ایرانی اور اسلامی روایت میں تقریباً افسانہ کی حیثیت انتظار کر گیا متد تاریخی شواہر کی بناء پر علم دوستی میں بھی نمایت متاز درجے پر فائز قرار ویا جا سکتا ہے۔ اس کاریخی شواہر کی بناء پر علم دوستی میں بھی نمایت متاز درجے پر فائز قرار ویا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں خود اس کے ایک خالف بونانی مورخ کا اکتھیاس کی روایت موجود ہے کہ وہ ارسطو اور افلاطون کے قلفہ کا عالم سمجما جاتا تھا۔ اپنے پر تعسب انداز میں وہ یہ اطلاع بھی دیتا تھا۔ گمان غالب ارسطو خود بھی مریانی عالم جور نیوس خرو انو شروان کو قلفہ کی تعلیم دیتا تھا۔ گمان غالب علی خرو خود بھی مریانی نیان جانتا تھا کو تکہ نصیبین کے بطریق پولس ایرانی نے خرو

کے لئے ارسلو کی منطق کا جو خلاصہ تیار کیا تھا وہ سریانی میں بی تھا اور اس کا آیک نسخہ اس وقت بھی برنش میوزم میں موجود ہے۔ ۵۵۔

اس می خرو کے عد کا اہم ترین واقعہ ۱۹۸۹ میں شمنٹاہ جشین کے عم سے مل میں اگرچہ یونانی فلفہ کے یہ استاد جن جی سے سات اہم ترین علاء کے نام آریخ جی فکور جیں' ایران کے اجبی ماحول میں زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکے لیکن یہ خروانوا شروال کی علم دوسی کی ایک زریں مثال ہے کہ اس نے ان فلفیول کی وابس کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے باز علیٰی شمنٹاہ سے اپ معاہدے جی ان فلفیول کی جان و مال کی مفاظت اور آزادی کی شرط بھی شامل رکھی۔ ان جی سے ایک فلفی پر سکیانوس سے خرو نے فلفہ کے سلمہ جی جو سوالات کئے تھے اور ان کے جوابات' ایک رسالہ حل ماکل دربار مشکلات خرو بادشاہ ایران کی شکل جی آج بھی پرس کے بینٹ جرجن کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔ یہ نیخ اصل یونائی کا الطبی ترجمہ ہے اور بران میں ۱۸۸۱ء جی چھپ چگا ہے۔ (۵۲) خرو کے یونائی علم و حکمت سے اس شغت کی بدولت اس کے دور حکومت میں ان علوم کی خرو کے یونائی علم و حکمت سے اس شغت کی بدولت اس کے دور حکومت میں ان علوم کی خرو کے یونائی علم و حکمت سے اس شغت کی بدولت اس کے دور حکومت میں ان علوم کی کریس کرت سے پہلوی جی ترجمہ ہو کیں۔

سے اوھر کا رخ کیا۔ یہ نسوری علاء' اران کے ویگر علمی مرکزوں کی طرح جندیثا ہور میں بھی علمی حرکت کو بیز رو کرنے اور اس میں گرای بما اضافہ کا سبب ہے۔ دوسری طرف خسرد انو شردان جیے علم دوست شہنشاہ کی سریرستی کی وجہ سے چھٹی عیسوی میں جندیشا بور کا طبی مدرسه اور اسپتال صرف بونانی ایرانی طبی روایت کا ترجمان نه رہتے ہوئے ہندوستانی' اسکندرانی اور کسی قدر چینی ملبی روایت کا سنگم بھی بن گیا تھا۔ اس سلسلے میں بد روایت بھی مشہور ہے کہ جب خرو کے تھم ہے اس کے زمانے میں طبیبوں کا رکیس برزویہ علم و حکست کی تلاش میں ہندوستان بھیجا گیا تو یہاں سے واپسی پر وہ شطر بج کے تھیل ' چند اولی شہ باروں (قصہ بلو ہر و بوزاسف اور کلیلہ و دمنہ) کے علاوہ چند ہندوستانی طبیبوں کو بھی اپنے ہراہ اران کے گیا تھا۔ ان ہندوستان حکیموں کے جندیثا بور میں قیام اور ہندوستانی کتابوں کے پہلوی ترجموں نے جو اس دور میں کئے گئے ' ہندوستان طبی روایت کے عناصر کو جندیثا بور میں موجود دوسری روایتوں کے ضم ہونے میں بہت مدد دی۔ مختلف روایتوں کے امتزاج اور ان کے بہترین تجربات کو قبول کرنے کی بدونت ہی' جیسا کہ جمال الدین ابوالحن القفعٰ نے خیال ظاہر کیا ہے' ار انی طب بوتان اور ہندوستان سے بھی بازی لے گیا تھا۔(۵۵) ایک اور میدان جس میں ارانیوں نے مختلف قوموں سے استفادہ کر کے ساسانی دور میں ا یک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا' علم ہیئت اور نبوم کا تھا۔ اس سلسلے بین علاوہ ہندوستانی' چینی اور بونانی تصورات کے ان کو سب سے بڑی مدد قدیم بالمی اور کلدانی وری سے ملی ہو گی جو کہ پرانے زمانے سے علم ہیئت اور نبوم کے ماہرین سمجے جاتے تھے اور جن کا علاقہ خود ساسانی سلطنت میں شامل تھا۔ اس وفت ساسانی دور سے قریب ترین یا اس دور کے اوب بر مبنی جو زر شتی کماییں حارے پاس موجود ہیں ان میں کماب سکند گمانیک وجار' دین کرت وادستان و منیک اور ز تسپرم می قدیم ایرانیوں اور ساسانیوں کی نجوم و بیت (اور طب) سے متعلق معلومات و اصطلاحات دیمنی جا سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہیئت کی ایک كتاب منسوب بد زروشت كالمجى ذكر ملك ب جو آسانى برجون (راس مندل) سے متعلق متی - دو (۲) اور کتابی روایتی مشهور مخصیتوں جاماسی اور بزر تمیر سے منسوب تمیں جن میں سے ٹانی الذکر کے ایک تاریخی شخصیت ہونے کے شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کتاب جاماسی کا فارس ترجمہ اس قت تک موجود ہے اور بزر بھر کی کتاب جس کا نام

ویزیدک تھا مغوی عمد تک اران کے مدر سول میں یرمائی جاتی تھی۔ (۵۸) مامانی عمد میں علم دیئت و نجوم کی ترقی کی ہارے لئے بنیادی اہمیت رہ ہے کہ تقریباً رہ سب کا سب سرمایہ اسلامی تسلط کے بعد عربی میں ترجمہ اور اخذ و قبول کے ذربعہ اس میدان میں عمد اسلام کی ترقیوں کا سبب بنا۔ اس سلیلے میں یانچویں صدی جری کے عالم قامنی ابوالقاسم صاعد اندلی کی کتاب طبقات الامم کی مندرجہ ذیل عبارت خاصنی اہمیت رکمتی ہے: "علم طب کے ساتھ ساتھ احکام نجوم اور ان کے دنیا پر اثرات کی طرف غیر معمولی توجہ ارانیوں کی خصوصیات میں سے کہی جا علق ہے۔ قدیم زمانے سے اس قوم میں ستاروں کی نقل و حرکت یر نظر رکھنے کے لئے رصدہ گاہیں اور علم ہیئت کے مختلف کمتب فکر موجود تھے۔ انہیں کمتب فکر میں سے ایک وہ ہے جس کو ابو معشر جعفر بن محمد بلخی نے اپنی مرتب کردہ زیج (جنزی) میں اختیار کیا اور اس کے بارے میں اس زیج میں بیہ لکھا ہے کہ بیہ مسلک قدیم اران اور اس ے متصل علاقوں کا ہے۔ ابو معشر اربانیوں کے نظام تقویم کا بہت معترف ہے اور کہتا ہے کہ فارس 'بابل 'ہندوستان 'جین 'اور بیشتر ووسری قومیں جو علم بیئت و نجوم سے واقفیت رکھتی ہیں اس امریر متغق ہیں کہ ایرانیوں کی تقویم صحیح ترین تقویم ہے جس کو کہ وہ "سی العالم" کے نام سے بکارتے ہیں .... البتہ ہمارے زمانے کے

### فنون لطيفه

کسی بھی معاشرے کی تمرنی ترتی کو جانے کے لئے فنون لطیفہ بیں اس کے کارناموں کو بردی حد تک معیار سمجما جا سکتا ہے۔ ساسانی دور بیں فنون لطیفہ کے فردغ اور ترتی سے متعلق جو پچھ آثار زمانے کے دست و برد سے محفوظ رہ گئے ہیں یا ان کے تذکرے قدیم عربی و فارسی کتابوں ہیں ملئے ہیں' ان سے ساسانی تمرن کے اعلی معیار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فنون لطیفہ کے ان نمونوں سے یہ بھی فلا ہر ہوتا ہے کہ کس طرح درمیان میں معدیوں

علاء اب اس کو "سی اہل فارس" کے نام سے یاد کرتے ہیں"۔(۵۹)

کا وقفہ گزر جانے اور بونانی تبلط کے ایک طویل دور کے باوجود' ایرانی روایت بنحافتی عمد کے نترنی ورید کو باقی رکھنے میں کامیاب رہ سکی۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خبوت ہے کہ سامانیوں نے اپ آپ کو کس حد سک ایران کی پہلی سلطنت کا صحیح جانشین خابت کرنے کی کوشش کی تھی۔

فنون لطیغہ کے ان نمونوں میں جو ساسانی عمد کی یادگار باقی رہ گئے ہیں سب سے پہلا درجہ تو ان کھنڈرات کا ہے جو اپنی شکتہ حالت میں اگرچہ آرائش و زیبائش کا کوئی اعلیٰ نمونہ چین کرنے سے قامر ہیں لیکن ان کے بقیہ بچے ہوئے حصول سے ساسانی فن تغییر کی بعض منفرد اور نمایاں خصوصیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کھنڈرات میں جن میں ہے و تقریباً سب کے سب غیر ندہی نوعیت کے بلکہ اکثر مختلف بادشاہوں کے محلات بر منی ہیں سب سے قدیم فیروز آباد کے کھنڈرات ہیں جو عموا "اردشیر اول 'بانی ساسانی خاندان کے مكل سے تعبير كئے جاتے ہیں۔ ورحقيقت ان كمندرات كا تاریخی تعین بت مشكل ب اور وہ کئی مدیوں پر محیط دور کے کسی زمانے سے متعلق بھی کے جاسکتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنی غیر معمولی جسامت ممنید کا وزن اشمانے کے لئے لداؤ چھوں والی دہری دیواروں' بیرونی سمارے کے لئے بھاری پھر کے دیواری ستون اور ان سب سے پرمھ کر چوکور (یا کثیر الامتلاع) دیواروں بر مکول محنبد رکھنے کے لئے محض بھونی محرابوں کے استعال کے لحاظ سے اس عمارت کو ساسانی عمد کی بعض اہم تغیری خصوصیات کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات محمیں جو بعد کی صدیوں میں باز نفینی اور پھر اسلامی طرز تعمیر میں اپنے ہورے کمال کو پہنچیں۔ ساسانی عمد کے دیگر آثار میں سروستان اور شوش کے شال مشرق میں ابوان خرقا کے کھنڈرات مجی ہیں جو برائے محلات کے بقایا بی معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے موجود حصول میں بھی بعض نادر خصوصیات کے ابتدائی نمونے دیکھے جا سکتے ہیں جو ہم کو فن تغیر خصوصاً مشرقی خصوصیات کی حامل تغییر میں ساسانیوں کی دین کی ملرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس دور کی تغیرات میں' ان کے آغار سے قیاس کرتے ہوئے' بلاشبہ سب سے زیادہ شاندار مرائن کا شای محل تھا جس نے فاتح عربوں کو بھی حیرت زوہ کر دیا تھا اور جس کی وہ خرو انوشروان کا همیر کرده قرار دیتے تھے۔ آج کل عرف عام میں اس کے کھنڈرات کو " طاق كرئ" كے نام سے ياد كيا جاتا ہے اس كے بقيد آثار ميں صرف مركزى بال كرے كا

"(اس) کل کی حمرت انگیز بناوٹ کو دیکھ کر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی بہاڑ کی اوٹجی چوٹی میں سے تراشا گیا ہے ، وہ اتنا بلند ہے کہ گویا اس کی دیواروں کے کشرے کوہ رضوی اور کوہ قدس پر اٹھائے گئے ہیں ، پند نہیں چال کہ آیا اس کو آدمیوں نے جنوں کے رہے کے لئے بنایا ہے یا جنوں نے آدمیوں کے لئے۔"(۱۴)

ساسانی دور کے ان کھنڈرات سے زیادہ پرکشش اس عمد کی برجتہ نقاقی کے وہ نمویٹ ہیں ہو کندہ کی ہوئی ابجروال تصویروں کی شکل میں فقش رستم فقش رجب شاہ پور اور کرمان شاہ کے پاس "طاق بوستان" کے مقامات پر واقع ہیں۔ ان تجاری کے نمونوں میں ساسانی شمنشاہوں اردشیر شاپور اول برام اول و دوم شاپور دوم اور خرو پرویز کی سورمائی انداز کی تصویریں یا جنگ یا شکار کے مناظر ہیں۔ طاق بوستان کی تصویروں میں خرو پرویز کی سورمائی کے شکار کے مناظر اس قدر فطری انداز سے بنائے گئے ہیں کہ پھر کی دیوار زندگ سے بحر پور نظر آنے لگتی ہے۔ تقریباً تمام تصویروں میں انبانوں کے مقابلے میں جانوروں کو زیادہ شماسب فطری اور پرکشش انداز سے چیش کیا گیا ہے۔ بحیثیت بجوئ ، تصویریں ، حن و براس یا طافت سے زیادہ قوت اور رعب کا مظاہرہ کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ اپ قتی کمال کے بحال یا طافت سے زیادہ قوت اور رعب کا مظاہرہ کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ اپ قتی کمال کے لئا ہے۔ بھی ان میں کئ نقص دیکھے جا سکتے ہیں اور ان دونوں اعتبار سے یہ یونائی مجمد سازی کے اعلیٰ معیار کے مقابلے میں روی محرابوں کی ابھرواں تصویروں سے زیادہ مماثلت سے دیائی معیار کے مقابلے میں روی محرابوں کی ابھرواں تصویروں سے زیادہ مماثلت سے دیائی معیار کے مقابلے میں روی محرابوں کی ابھرواں تصویروں سے زیادہ مماثلت سے دیائی معیار کے مقابلے میں روی محرابوں کی ابھرواں تصویروں سے زیادہ مماثلت سے دیائی معیار کے مقابلے میں روی محرابوں کی ابھرواں تصویروں سے زیادہ مماثلت

### Marfat.com

Marfat.com

رحمی ہیں۔
اگر بہیتہ تصویروں کے میدان علی ساسانی ایران اعلیٰ ترین معیار کو نہیں حاصل کر بہیتہ تصویروں کے میدان علی ساسانی ایران اعلیٰ ترین معیار کو نہیں حاصل کر یا تو اس کی کمپارچہ بانی اور دھات کے کام عمی نکل آئی تھی۔ اس دور عمی بھی ایرانی ریٹی اور سوتی کپڑے ہندوستان و چین سے لے کر یورپ تک مقبول تھے۔ خرو انو شروان کے ایک قالین کے بارے عمی بتایا جاتا ہے کہ وہ جاڑے کے موسم عمی بمار اور گری کو یاد دلانے کے لئے تھا۔ اس عمی سونے کی زعمیٰ پر بیرے اور جوابرات کے پیشل بیول اور جاندی کے کئی جاندی کے کئی جاندی کے کئی جاندی کے کئی خوں کو بائے کے تھے۔ اس دور کی یادگار جاندی کے کئی بیالے اور آفاہے وغیرہ اس وقت یورپ کے عبائب خانوں خصوصاً بیرس کے قوی کتب بیالے اور آفاہے وغیرہ اس وقت یورپ کے عبائب خانوں خصوصاً بیرس کے قوی کتب خانوں خصوصاً بیرس کے قوی کتب خانوں خصوصاً بیرس کے قوی کتب خانوں دور کی کام ہے ان میں بیشتر خانوں دور کی کام ہے ان میں بیشتر خانوں دی تصویوں اور درختوں کی آمیزش سے مختلف ڈیزائن بنائے گئے جیں اور اس فن جانوروں کی تصویوں اور درختوں کی آمیزش سے مختلف ڈیزائن بنائے گئے جیں اور اس فن کا باب اعلیٰ نمونہ چیش کرتے ہیں۔

# مغربي ايشيائي وربثه اور اسلامي تهذيب كاارتقاء

پیچلے صفحات میں اس تمنی اور تمذیکی سرمایہ کے کچھ خدو خال پیش کے گئے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مغربی ایٹیا' خصوصاً اس علاقے میں بحے ہلال ذرخیز کما جاتا ہے' موجود تھا۔ یکی وہ ماحول تھا جس کے درمیان مسلمان خلافت راشدہ کی فتوحات کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں آباد ہوتے گئے۔ قدیم تمذیبوں کے اس وسیع فریم ورک میں رفتہ رفتہ ہو امیہ اور ہو عباس کے عرصہ خلاف کے دوران اسلامی تمذیب کی تھکیل اس سلط رفتہ ہو امیہ اور ہو موال اس کی مناسبت سے یماں اس تمذیب کی اگلی جلد کا موضوع ہو گا۔ لیکن اس کتاب کے عنوان کی مناسبت سے یماں اس تمذیب کی اگلی جلد کا موضوع ہو گا۔ لیکن اس کتاب کے عنوان کی مناسبت سے یماں اس تمذیب وری اور اسلامی تمذیب کے تعلق پر کچھ روشنی ڈال دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ندہب اسلام کے دبی عقائد اور روحانی تجربہ قطع نظر جس کا ماخذ زبان و مکال سے بالاتر ہے اسلام کی ابتداء تک عرب کا ملک تہذیب اعتبار سے مغبی ایشیا کے ایک پہنواؤے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ونیا کے قدیم اور زرخیر ترین تهذیبی مرکزوں سے جغرافیائی قربت کے باوجود اپنے مخصوص حالات کی وجہ ہے یہ علاقہ اس وقت تک تهذیب و تهن کے ابتدائی مراحل سے آگے نہیں برسے سکتا تھا۔ حضور اکرم کی رسالت کے بعد اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر عرب کے اندر ایک متحد ور خود اعتاد جماعت کا ظهور ممکن ہو گیا۔ اس جماعت کی بدولت اور اسلام کے لائے ہوئے روحانی و اخلاقی انتظاب کے بیجہ جس عربوں کی مدین کی بدولت اور اسلام کے لائے ہوئے روحانی و اخلاقی انتظاب کے بیجہ شامرہ (۱۸) انیس مدین کی مجتمع قوت کے طوفانی ا نجاد نے رسول اکرم کی وفات کے بعد اشارہ (۱۸) انیس مدین کی مجتمع قوت کے طوفانی ایشیا کا مالک و مختار بنا دیا۔ فتوحات کے ساتھ بی سے موانی دور جی مرکز خلافت کو میت بی ہوئی بی بی ہوئی بی بی ہوئی جربے میں دائیں شین لوٹ نیکا۔

یہ واقعہ اینی عرب قوم کا جو اب مسلمان ہو کچے تھے بریرہ نمائے عرب سے نکل کر ایک وسیع حکومت قائم کرنا اور وہاں آباد ہو جانا ایک ایبا انظابی عمل تما جس کے مختلف الدع مضمورات اور آریخی و ترزی اثرات بہت دور رس ثابت ہوئے۔ تغییات میں الجھے بغیر یماں اتا کہا جا سکتا ہے کہ مختلف فدہبوں اور فلسفیوں کی آبادگاہ ہونے کے باعث قری کیا ظری کیا ظری کیا اپنے اعلی معیار زندگی کے باعث ترنی طور پر کیا بدویانہ زندگی کی سادگی و یکسانیت کے مقابلے میں شہری زندگی کے توع اور ہاہمی کے اعتبار سے اور کیا جزیرہ نمائے عرب کی معافی پیمائدگی کے مقابلے میں نو مفتوحہ علاقوں کی زری خوشحالی اور منعتی ترقیوں میں کیا عربوں کے بحثیت مجموعی بے پڑھی کھی قوم ہونے اور مغربی ایشیا میں منعتی ترقیوں میں کیا عربوں کے بحثیت مجموعی بے پڑھی کھی قوم ہونے اور مغربی ایشیا میں مورت حال عرب قوم اور ذرب اسلام کے لئے قدیم قدیم پر نے چینج اور چنوتیاں چیش کر مورت حال عرب قوم اور ذرب اسلام کے لئے قدیم قدیم پر نے چینج اور چنوتیاں چیش کر میں متی۔

کسی بھی تمذیب اور تمدن کی طرح سلامی تمذیب کے ارتقاء کو بھی ان چنوتیوں اور دشواریوں کے ناظر میں ویکھا جا سکتا ہے جن سے نیٹنے اور عمدہ برا ہونے کے عمل میں اس تمذیب کے پوشیدہ جو ہر ابحر کر سامنے آتے ہیں اور اس کی اندرونی صلاحیتیں نے حالات پر قابو پانے کے لئے نڑتی کے نئے مراحل طے کرتی ہیں

عراوں کے ساتھ دین اسلام کے ہلال ذرخیز میں پنج جانے کے بعد اسے اس علاقے ک تمذیبی روافوں کی طرف سے جن کوناگوں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے چھ ک طرف اوپر اشارہ کیا جا چا ہے۔ اس سلسلے میں جمال تک اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ عربوں کی معاشرتی و ساجی زندگی کا تعلق ہے یہ چیلنج تم نی نوعیت کا تما گر جمال تک دین اسلام کے عقائد 'تصورات اور زبی معالمات کاسوال ہے یہ چیلنج فکری سطح پر تما۔ دونوں میدانوں میں نوخیز روایت نے نہ صرف یہ کہ اپنے تشخص اور انفرادیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہلال ذرخیز کے تمذیبی ورڈ اور نئے ماحول کے عناصر کو جذب کیا بلکہ ان کو اپنے ارتقاء کا حصہ بناتے ہوئے ایک نی سطح پر اس دور کے چیلنجوں کا حل چیں کیا۔ چنانچہ اگر ہم مثال کے طور پر صرف فکری میدان کو لیس تو ہم اس میں اسلامی روایت کو اس کی نوخیزی کے طور پر صرف فکری میدان کو لیس تو ہم اس میں اسلامی روایت کو اس کی نوخیزی کے بیش نظر اس پہلے اور غالبا "اہم ترین سلسلہ چیلنج کے مختلف پہلوؤں سے بخوبی نبتا ہوا پا۔

ہیں۔ ایک خاص سطح پر دیکھا جائے تو یہ ما قبل اسلام کی تمذیکی و فرہبی روایتوں کے اٹرات اور نعرانیات ' حدیث میں ضعیف و موضوع روایتوں اور فقہ میں قیاس اور اجماع کی مختلف شکوں کا ظہور ہوا۔ لیکن اسلامی روایت کے لئے اس ابتدائی دور میں فکری طور پر سب سے شدید محاذ ہونانی عقلیت کے چیلنج اور اس نے پوری طرح سرشار مغربی ایشیا میں موجود مختلف فرہبی روایتوں سے حریفانہ مقابلے میں قائم ہوا۔

اس سے قبل ہم باز عینی اور ساسانی تهذیوں کے ضمن میں اسلام سے پہلے ہلال زرخیز میں موجود' خصوصا" استدریہ' موصل' قسرین' رہا' آمد' نصیبین اور جندیثا پور وغیرہ کے فلسفیانہ اور عقلی علوم کے مرکزوں کا ذکر کر چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس موقع پو ذکر کیا ہے یہ مراکز بیشتر عیسائی یعقوبی اور سلوری فرقوں کے زیر اثر تھے جو فلسفہ اور منطق کو اپنی دیٹیاتی موشگانیوں کے ساتھ ساتھ باہمی فرتہ وارانہ اور دوسرے فدہموں سے مناظراتی بحثوں میں استعال کرتے تھے۔ گر اسلام کے اس علاقے میں پہنچ سے بہت پہلے مناظراتی بحثوں میں استعال کرتے تھے۔ گر اسلام کے اس علاقے میں چہنچ سے بہت پہلے سے زر شتی روایت بھی بونانی فلسفہ اور منطق سے متاثر ہو چکی تھی جبکہ اس علاقے میں ہر طرف منتشر یہودی' فدہب اور فلسفہ کے اس تال میل کے سرخیل تھے اور سب سے پہلے مودی میں میں کے بودی ویٹات کو بونانی فلسفیانہ روایت کے زیر اثر مرتب کر چکے تھے۔ چنانچہ مشور یہودی فلسفی فیلو (۲۵ ق ۔ م ۔ ۵۰) جو اسکندریہ کا رہنے والا تھا' ان اولین یہودی عالموں میں سے جنہوں نے یہودیت میں فلسفہ کی آمیزش کی۔

اس طرح یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ہلال زر نیز کے علاقے میں وافل ہونے کے وقت اس پورے علاقے میں یونانی عقلی روایت کا اثر بہت گرا \* تھا اور وہ مختلف نداہب بھی جو اس علاقے میں موجود تھے اپنی اپنی دینیات کو قلعہ اور منطق کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ اس صورت میں اسلام کے اس علاقے میں پینچنے کے بعد جو منطقی اور فلسفیانہ سولات و اعتراضات دو سرے ندہب والوں کی طرف سے اسلام کے سلط میں اشحائے جاتے تھے ان کا جواب مسلمان اس انداز میں دینے پر مجبور تھے۔ اس سلط میں مسلمانوں کے لئے محض اپنے ندہی مافذ قرآن پاک اور حدیث شریف کی سند پیش کرتا بچھ زیادہ سود مند نہیں فابت ہوتا تھا کیونکہ دو سرے ندہب کے علاء ان مافذوں پر ہنی اساد کو تشایہ نمیں کرتے تھے۔ دو سری طرف

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بونانی فلفہ و منطق سے واقف مقامی لوگوں ہیں ہے بہت سے
لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن 'بسرحال' ان کی فکری صلاحیتوں اور ذہنی افاد طبع میں کوئی
نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی اور اس لحاظ سے وہ جزیرہ نمائے عرب کے ساوہ مزاج باشندوں سے
مخلف ہی رہے۔ فلفیانہ اور منطق ذوق رکھنے والے ان خواندہ مسلمانوں کے لئے قرآنی
تعلیمات اور اسلامی عقائد میں تشریح و تعبیر کے ایسے بہت سے پہلو نظر آئے جن کی طرف
شروع کے مسلمان عربوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی بھی۔

سرحال ندكوره بالا وجوبات اور چند داخلی اسباب مثلًا خلافت راشده کے اخیر زمانے میں سیاس نزاعات کے سلسلے میں ایمان و عقائد کی بحثول کی بتا پر اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اس کی نہ ہی روایت کے لئے ایک زبروست نکری اور عقلی چیلنج سامنے آیا جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اور ٹیکھا ین پیدا ہو گیا۔ یہ فکری چیلنج جو ابتداء" عقلیت پندانہ اور منطقی طرز فکر سے بالواسطہ واقفیت اور طالات کے تقاضوں کے تحت ندہی مسائل اور عقائد کی بحثوں تک محدود تھا' دور بنی امیہ یا پہلی صدی ہجری میں متعدد غربی فرقوں مثلاً شیعہ' خوارج' مرجنہ' جربیہ' قدریہ اور بالاخر معتزلہ کے ظہور کا سبب بنا۔ مُلر دو سری صدی ہجری اور اس کے بعد جب بونانی فلف، منطق اور دو سرے عقلی عکوم کی کتابیں بڑے پیانہ پر مختلف زبانوں سے ترجمہ ہو کر عربی زبان میں دستیاب ہو تکئیں تو اسلامی ساج میں عقلیت پیند اور روشن خیال لوگوں کا ایک بردا طبقہ ایبا پیدا ہو گیا جو اسلامی تعلیمات اور عقائد کی عقلی تشریح کا طالب تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں ایک جماعت الیم بھی پیدا ہو سمی بھی جو دیگر بوتانی علوم کے علاوہ فلسفہ کا باقاعدہ مطالعہ کر کے خود اس -موضوع بر آزادانه غور و فكر اور تصنيف و تاليف كي الميت ركفتي نقي- بيه جماعت "مسلم فلاسغه" کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا جائے کہ ان فلاسفہ میں ایسے اوگ مجی تھے جو اس وقت ونیائے اسلام کی سیاس ' ندہبی یا نیم ندہنی تحریکوں سے تعلق رکھتے تھے اور فلیفے کا سمارا لے کر وفت کی مفتکم حکومتوں کے خلاف لوگوں میں اختلاف و انتشار کی قوتوں کی تائید کرتے تھے۔

عقلیت پندی کے اس طوفان کا اسلای روایت نے کس طرح مقابلہ کیا اس کی تفصیل کا یمال موقع نہیں البتہ اتنا کما جا سکتا ہے کہ اسلامی ساج میں ابتدائی زمانے سے

بی اس سلیے میں دو (۲) گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ کو ہم عقلیت بندی کا حال کمہ کے بین جس میں ابتداء "قدریہ اور پھر معتزلہ اور فلاسفہ نمایاں تھے اور دو سرا گروہ نحد ثین یا رائخ العقیدہ جماعت کا وہ حصہ تھا جو "فل ہریہ" کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ موٹر الذکر گروہ ندہب اور عقیدہ کے سلیے میں عقل محض کی کوئی مداخلت نہیں بند کرتا تھا۔ اس دو سری جماعت کے نمائندہ عبای دور کی ابتدا میں امام احمد بن صنبل اور ان کے مشعن تھے۔ ان دونوں جماعت کی نمائندہ عبای دور کی ابتدا میں امام احمد بن صنبل اور ان کے مشعن کی جہنے کا جو ان دونوں جماعتوں کی باہمی کھکش کے برکائی دور سے گزر کر اسلامی روایت نے اس چہنے کا جو صل بیش کیا وہ اسلامی روایت کے قکری اور تھنی ارتفاء کو جمجھنے کے لئے ایک گلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ تمذیب اسلامی کی تاریخ پر ایک سرسری نظر بھی یہ واضح کر دیت کناف انتا پندانہ موقعوں کے درمیان بالا خر بھشہ معتدل رویہ اور بچ کا راستہ بی اعتیار کیا ہے۔ اور مختلف فرقوں مثلاً شیعہ 'خواری' ہے۔ اور مختلف موقوں مشلا شیعہ 'خواری' ہے۔ اور مختلف فرقوں مثلاً شیعہ 'خواری' معتزلہ' جریہ وغیرہ کی مورت میں امت کے سواد اعظم سے الگ ہوتے گئے۔

عقلیت پندی اور یونانی فلفہ اور منطق کے زیر اثر نہب کی عقلی تشریح کے سلسے بیس بھی جن دو (۲) انتها پندانہ کتب فکر کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، ان کے مقابلے بیس است کی اکثریت نے بالا فر ایک درمیانی راستہ ہی کو ترجع دی جس کا پہلا باقاعدہ اظہار عواق بیس ایام ابوالحن الاشعری (م- ۱۹۳۵ء) سمرقد بیس ایام ابومنصور مجمہ الماتریدی (م- ۱۹۳۷ء) اور مصر بیس ایام طحادی (م-۱۹۳۹ء) کی تحریرات و تعلیمات بیس ہوا۔ ان ہمصر علاء نے نہیں عقائد کے سلسلے بیس عقایدت کی کمل بالادستی اور اس کے کمل انکار کے درمیان ایک ایسا راستہ وضع کیا جس بیس قرآن و حدیث سے ماخوذ اصطلاحات اور منطق طرز استدلال ہوئے ان کی تشریح و تائید کے لئے یونانی فلفہ سے ماخوذ اصطلاحات اور منطق طرز استدلال کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس انداز فکر بیس جو کہ علم کام کے نام سے موسوم ہوا اور معزلہ اور دوسرے عقایت پند گروہوں کے انداز فکر بیس بیہ نمایاں فرق تھے کہ علم کلام بیس فلفہ اور منطق مسلمہ روایت عقیدوں اور تصورات کا خادم اور ان کے درگار تھے۔ جبکہ عقایت پند منطق مسلمہ روایت عقیدوں اور تصورات کا خادم اور ان کے درگار تھے۔ جبکہ عقایت پند جماعتوں بیس اس کے برظاف، عقل وال مور صدر کی حیثیت سے مسند نشین ہوتی تھی اور جس میں اس کے برظاف، عقل وال میں مائم اور صدر کی حیثیت سے مسند نشین ہوتی تھی اور بیس بی تابیت کیا میں اس کے برظاف، عقل والے مور کی حیثیت سے مسند نشین ہوتی تھی اور بیس بی مائوں بیس، اس کے برظاف، عقل والے مور کی حیثیت سے مسند نشین ہوتی تھی اور

## Marfat.com

وہ مرف ان تصورات و عقائد کو' یا مسلمہ عقیدوں کی مرف اس تشریح و آویل کو' شرف قولیت بھٹی بھی جن عقلیت اور منطق کے معیاروں پر بوری انزے۔

ہلال ذرخیز میں نو وارد اسلامی روایت نے جس طرح قکری میدان میں اس علاقے میں پہلے ہے موجود عقلیت پندانہ رہانات کے مقابلے میں منتخب افذ و قوبل اور اس کی بنیا، پر اپنے ارتفاء میں ایک ورجہ آگے بروہ کر ایک نئی سطح پر اپنے اندرونی اور بیرونی عضروں کی آمیزش سے ایک نیا حال علم کلام کی صورت میں چیش کیا' اس نوع کی صورت ہال بم اسلام کی تمذیبی و تمنی ذندگی کے دو سرے گوشوں میں بھی دکھے جیں۔ یساں ہم مثال کے طور پر فن تقیر کو لے سکتے جیں جو مسلمانوں کی تمنی ذندگی کے برے شاہکاروں میں سے مال سے اسلام کی اللہ میں بھی دکھے جیں جو مسلمانوں کی تمنی ذندگی کے برے شاہکاروں میں سے مالے۔

جیسا کہ معلوم ہے جریرہ نمائے عرب کے باشدے ' اسوائے ہیں' بیٹر بددی سے اور بانوروں کی کھالوں اور اون ہے بینے ہوئے جیموں میں بود و باش کرتے ہے' جن کو وہ اپن خانہ بدوش کے دوران بہت آسائی ہے سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جا کتے تھے۔ عرب کی نہیں آبادی جو تصبات اور شہوں جیسے کہ ' مدید' طائف اور جبرہ و غیرہ میں رہتی تحق ان کے مکانات تقریبا ای حیثیت کے ہوتے تھے جیسا اب ہے بچھ عرصے پہلے شک ہدوستان کے مکانات تقریبا ای حیثیت کے ہوتے تھے جیسا اب ہے بچھ عرصے پہلے شک ہدوستان کے دیمائوں میں دیکھے جا سکتے تھے۔ لینی بچی مٹی اور ان گڑھ (غیر ترافیدہ) پھروں کی دوارین جن پر مجور کے توں 'مجور کے بول اور محلی مٹی وغیرہ کی چست ڈال دی جاتی میں مقا البتہ نبت ' خوش حال لوگ میں۔ ان میں دوازوں وغیرہ کا بچی کوئی خاص اہتمام نمیں تھا البتہ نبت ' خوش حال لوگ جہال مکان میں وسعت محوظ رکھتے تھے وہاں بھدے ہم کے دروازوں وغیرہ کا انتظام کر سے جہال مکان میں وسعت محوظ رکھتے تھے وہاں بھدے ہم کے دروازوں وغیرہ کا انتظام کر سے کی قریش ہے۔ اس فرع کی تعیرات میں کی طرح کے فن تھیر یا جمائی آ احساس کے خصوصی اظمار کی قوش ہے کار ہے۔ اس طرح کے مکانات یا خیموں کا بنیادی معیار ان کی افادت اور عرب جب کی توجہ ہے۔ اس فرع کی فاضہ ہوئی کی ڈوخات کے ساتھ ان کی مناسبت تھی۔ ہی عرب جب خوا خوات کی انتظام کر این شمیر کے لحاظ ہے بھی ایک کی بی خوات کے ساتھ فن تھیر کے لحاظ ہے بھی ایک کی بین خوات و دو سری اور تمذی و تھن جوں کے ساتھ فن تھیر کے لحاظ ہے بھی ایک کی بین حاسہ تا آبان۔

مغرلی ایشیا کی تملی روایت میں خواہ وہ ایران و عراق کے ساساتی علاقے رہے ہوں یا

شام و معرکے باز نفیتی صوبے ' اسلام کی ابتداء تک فن تغیر بزاروں سال کے ارتقائی سفرکا نتیجہ تھا۔ فن تعمیر کے اس ارتقاء میں مخلف قوموں اور تندیبوں کا جعبہ تھا۔ جس کا مجمہ ذکر اس كماب كے پچھلے ابواب من كيا جا چكا ہے۔ البتہ يہ مزور ہے كہ جن تنديوں نے براہ راست اسلامی فن تغیری تشکیل می حصد لیا وہ بلال زرخیز کے علاقے میں اسلام سے فورا بیشتر کی ساسانی اور باز عینی تہنیبیں تھیں جن کے آثار و نمونے نہ مرف میہ کہ اس وقت اس علاقے میں عام طور پر موجود تھے بلکہ اس طرز تعمیر کے تربیت یافتہ کاویکر اور مناع اور اس میں استعمال ہونے والے تغیری ساز و سامان بھی مقامی طور پر دستیاب شے۔ ان دونوں تنديوں ميں بھي اگر ہم ديكيس تو بنو اميہ كے دور ميں دمشق كے دارالسلطنت اور شام كے علاقے کی مرکزیت کی وجہ سے جو کہ پچھ عرصہ پہلے تک مرتوں باز تطبی سلطنت کا ایک اہم صوبه ره چکا تھا' اسلامی فن تغمیر پر باز عینی اڑات بی زیادہ موٹر اور گرے تھے۔ البتہ عمد عباس کی ابتداء کے ساتھ ہم کو اس میں ارانی اثرات بھی پہلے کی بہ نبست زیادہ نمایال ہوتے نظر آتے ہیں۔ بسرحال اس چیز کو ہم زیادہ اہمیت اس لحاظ سے نمیں دے سے کہ اسلام کی ابتداء تک ان دونوں معنی ارانی اور باز تطینی تمذیبوں میں برے مرانے پر تمذیجی و تم نی لین دئین ہو دیکا تھیا اور نہ ہی زندگی کے علاوہ ' اس نوع کے بیشتر معاملات ایک دو سرے میں خلا طط ہو بھکے تنے۔ چنانچہ اسلامی فن تغییر میں عمد نبو امیہ کی جن چیزوں (مثلاً بروعظم میں تبتہ الصخراء 144ء اور دمفق میں جامع اموی<sup>، 24</sup>0ء کی تغیری خصوصیات) کو ہم باز بنینی اٹرات کہتے ہیں وہ خود ایک حد تک ارانی اٹرات کے نتیج میں بی پروان پڑمی تھیں' یا بحردور بنو عباس میں جو ارانی ائزات (خصوصام بغداد سے مجمد فاصلے یر سارا کے کھنڈرات میں) نمایاں ہوئے اس کے بارے میں نہیں کما جا سکنا کہ وہ کس حد تک معلی دنیا میں ترقی يذريه وكرددباره اراني تمن من والس لوف تھ-

برحال اسلای تمذیب میں فن تغیر کے ارتقاء اور اس کے شاہکاروں کے بارے میں یہ چے محض ایک مد تک اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں کتے باز نفینی اور کتے ایرانی یا کی اور تربین سے متعلق عوام اثر انداز ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہو چے بنیادی ایمیت کی حال ہے وہ یہ کہ تذہی زندگی کے اور میدانوں کی طرح فن تغیر میں بھی اسلامی ساج نے منتف اخذ و تیول کا انداز اپنایا' اور جمال اس نے باز نینی روی' یونانی' شامی' ترک اور یمال تک کہ

جینی تمدیوں سے بیادی تغیری شکلیں ' کتیک' سالے اور سجادت کے انداز کا استعال اخذ کیا وہاں اس نے طرز تغیر اور آرائش کے وہ طریقے رد کر دیئے جو اسلام کی بنیادی روح ا بمالیاتی نوق کمبی قانون یا عملی ضرورتوں کے خلاف شے۔ ایس مورت میں اس کی جگہ اسلامی روایت نے خود اپنی متبادل بنیتول اور طرز کی تخلیق کی- اس طرح اسلامی روایت نے تمنی ذندگی کے اس اہم پہلو مینی فن تغیر کے سلطے میں پیش آنے والے چیلنج کو اپنے ارتقاء میں کئی درہے آگے پرمد کر اس طور ہے حل کیا جس نے نہ مرف اس کو ایک نملیاں اور ممتاز مقام بھی عطاکیا۔ فن تعمیر کے سلیلے میں اسلامی روایت کے اس "حل" میں بیرونی عناصر کے علاوہ اس کی اپنی اسلامی بنیادیں اور وہ مخصوص ذوق جس کی تبیاری عربی اور اسلامی روایت کے سوتوں ہے ہوئی علی شامل تھی۔ اسلامی روایت میں یہ "حل" بنیادی طور پر دو (۲) صورتول می ظاہر ہوا۔ ایک سطح پر تو یہ ندکورہ بالا مختلف تهذیبی اور تملّ روایتوں سے ماخوذ تعمیری عضروں کا ایک ایا امتزاج اور بیک وقت استعال تھا جس کی ترکیمی ایت کی رہنمائی اسلامی روایت کے اینے زوق اور مزاج کے معابق ہوئی ہمی بیاں انا كما جاسكا ہے كہ اس اسلامى ذوق ميں جس نے فن تغيرى مختلف روايتول سے ماخوذ عناصر کو اسلامی فن تھیرے تخصوص سانچ ہیں ڈھالا ایک اہم رکن تھیرے مخلف ارکان عمل تطابق اور تناسب کا قوی احساس تھا۔ مسلمانوں کے فن تعمیر اور دو سرے فنون لطیفہ عمل مطابقت اور تكسب كابير البتمام جو ان كو ذول جمال كى ايك ابم خصوميت قراريايا واكر ايك طرف قرآن پاک میں تخلیق الی کے ایک نے سلے اندازے کے ساتھ سائے جانے (۲۵: ٣) كانكات كا تمام ترحس و خولي كالمظربون (٢١: ٢١) اور تمام المياء كے جوڑا جوڑا بداکیا جائے (۲۳: ۲۷ اور ۲۳: ۳۳) جیے تصورات سے متاثر کما جا سکتا ہے تو دوسری طرف اس کا تعلق عربوں کے اس مخصوص ذوق سے بھی ہو سکتا ہے جو شعر میں مترنم پخوال اور دونول معرعول کے ہم وزن ہونے کی صورت میں ظاہر تھا کہ اس سے ان کے نول عل کے تناہے ہورے ہوتے تھے۔

اسلام کے دیلی تصورات اور مخصوص عرب ذوق کے اثرات اس سے بھی زیادہ نمایاں اور بھی خیادہ نمایاں اور بھید خز صورت میں اس دوسری سطح پر نما ہر ہوئے جس میں کہ ندکورہ بالا طریقے کے علاوہ اسلامی تندیب نے فن تغیر چیلنے کا اپنا مخصوص "حل" پیش کیا تھا۔ یہ دوسری صورت علاوہ اسلامی تندیب نے فن تغیر چیلنے کا اپنا مخصوص "حل" پیش کیا تھا۔ یہ دوسری صورت

جس میں کہ اسلام کی جمالی حسیت کا زیادہ ہوے پیانے پر انکمار ہوا اور جو اسلامی فن تعمیر کی نمایاں پھیان بن مئی' آرائش' زیبائش' تزئین' کلکاری اور ان کے ساتھ مختلف انداذکی خطاطی کا کمال منائل کے ساتھ استادانہ استعال تھا۔ یہاں ہم ان شابکار عمارتوں کی تفسل نمیں بیان کریں سے جن میں کہ اسلام فن تغیر کی یہ خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اور جو ابتدائی کلایکی دورے لے کر جدید عمد کے شروع تک مختلف زمانوں میں اور مختلف ملول کی مقای خصوصیات کے ساتھ' تمام عالم اسلام میں تغیر کی جاتی رہیں۔ بلکہ ہم یمال اختمار کے ساتھ اس طرز آرائش پر کھے روشنی ڈالیں کے جو اسلامی فن تعمیر کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ طرز آرائش جس کے لئے انگریزی میں لفظ "ادابسنک" موجود ہے' عبارت ہے بیل بوٹوں کلکاری اور ہندی (جیومیٹریکل) شکوں کی بکسال تکرار اور ان کے باہم گندھے ہوئے آگے برھتے رہنے ہے۔ انہیں کے ساتھ کناروں یو میدان میں یا انہیں کے انداز میں خطاطی کا استعال اس آرائش میں حسن کی لامحدود دیت اور بے کرانی کے تا ٹر کے ساتھ اس میں منبط و نظم اور تعین کی جست کو داخل کر دیتا ہے۔ ان دونوں عنسر لینی آرائش اور خطاطی کے لمنے سے ایک طرف تو ایک خاص موزونیت پیدا ہوتی ہے جو حسن و جمال کینی الو ہیت (کیونکہ اسلام میں حسن کا سرچسمہ ذات النی ہے) کا گرا احساس پیدا کرتی ہے' اور دوسری طرف خطاطی کا متن اس میں ایک اضافی معنویت کا سبب بنآ

خطاطی سے قطع نظر جس میں قرآنی آیات اصادیت یا اقوال کا استعال واضح اسلای بنیادیں رکھتا ہے، گلکاری اور ہندی شکول کا وہ تخصوص آرائش طرز جس کی طرف ہم نے اور اشارہ کیا ہے، ایک اور اعتبار سے نہ صرف بید کہ فن تغیر میں اسلای تمان کے نے مصل" کو بیش کرتا ہے بلکہ غرب اسلام اور اس کی تمذیب کی بنیادی روح بینی الوہیت کے موحدانہ تصور کی بوری بوری عکای کرتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل بظاہر یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ عرب 'سلمانوں کے ہلال ذرخ جی میں داخلے کے وقت ہندی شکوں یا تمل یوٹوں کی شکرار اور ان کی باہم گندھی ہوئی شکوں کی بائل ابتدائی 'ساوہ اور بھری صور تیں قدیم اور غیر منذب قوموں کے ذیر اثر اس علاقے کی عوای روایت میں موجود تھیں۔ بلکہ انہیں قوموں کے تعلق سے معمولی درجے علاقے کی عوای روایت میں موجود تھیں۔ بلکہ انہیں قوموں کے تعلق سے معمولی درجے

میں اور محدود پیانے پر اس طرز کا استعال روی اور باز نینی فنون لطیفہ میں بھی دکھائی پڑ جاتا ہے۔ عرب مسلمانوں نے شروع میں غالب" اپنے قبائلی اور خانہ بدوش پس منظر ک مناسبت سے اس طرز کو اپنے ذوق سے ہم آجنگ بایا ہو گا۔ دوسری طرف آرائش میں جانداروں کی تصویر کشی کی ممانعت نے جس کا کہ اس علاقے کی ممذب قوموں بعنی ساسانی اور روی و باز نینی تمذیبوں میں بھر پور رواج تھا' لامحالہ مسلمانوں کو اس طرز ترق وسینے پر اکسایا ہو گا۔ بسرحال دجوہات کچھ بھی رہی ہوں' مسلمانوں نے اس طرز آرائش کو بالکل ابتدائی اور عوامی درجہ سے اٹھا کر اور اس کو ترقی دے کر اس ورجہ تک پہنچا دیا جمال وہ نہ مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست مرف ان کے فن لطیف کی مخصوص پرچان قرار پایا بلکہ ان کی تہذیب کی روح ایک بست

اسلامی تمذیب کی روح اس کے مرکزی دی تصور یعنی توحید کے گرے احساس سے عبارت ہے۔ اس تصور کے مطابق حقیقت اعلیٰ نہ صرف سے کہ ایک اور منفر ہے بلکہ بنیادی طور پر عالم فطرت سے ماوراء ہے۔ بسرحال اپنی اس ماورائیت کے باوجود'کا نکات اس کی کار فرمائی کا مظہر ہے اور یساں کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کے لئے ایک اشارہ ہے۔ یہ عالم کشرت منطقی اور وجدائی دونوں اعتبار سے براہ راست اپنے سے بالا تر ایک واحد حقیقت کا پیت دیتا ہے۔ اسلامی طرز آرائش مختلف اعتبار سے نہ صرف اس حقیقت کو نمایاں کرتی ہے بلکہ اس کے اوراک میں معاون ہوتی ہے۔ (مثال کے طور پر اس آرئش میں کیساں مجرد شعوں اور بیل پوٹوں کی تحرار جو کہ آرائش کی زمین ختم ہو جانے پر بھی ذہنی طور پر جاری مجموس ہوتی ہے' ایک خاص بعری آبک پیدا کرتی ہے جس کا سلسلہ ستعقل جاری رہنا محسوس ہوتی ہے' ایک خاص بعری آبک پیدا کرتی ہے جس کا سلسلہ ستعقل جاری رہنا ہم بھرپور طریقے سے فلام ہو کہ کوشت سے ماوراء وحدت کا احساس پیدا کرنے کے ذریہ بنا مجربور طریقے سے فلام ہو کہ کشرت سے ماوراء وحدت کا احساس پیدا کرنے کے ذریہ بنا ہم سے۔ دوسری طرف اس طرز کا تعلق براہ راست عبل ذوق سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عبل شاعری آبٹ پیدا کرتے وریہ دیا ہم سے۔ دوسری طرف اس طرز کا تعلق براہ راست عبل ذوق سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ عبل شاعری آبٹ پیدا کرتی ہو ایک باتھ ذبئی اور مائی طور پر ویا ہو تا ہو کہ کرتے النوام اور قافیہ و دویف کی تحرار کے ساتھ ذبئی اور مائی طور پر ویا بی آبٹ پیدا کرتی جیسا کہ اسلامی طرز آرائش اپنی شوں سے۔

ایک اور سلح پر اسلامی آرائش میں خطوط سے پر اور خالی جگہوں کا تناسب ہو کہ اس طرز کی تمایاں خصوصیات میں سے ہے دوسرے اور طریقوں سے پیدا شدہ منا بتوں کے ساتھ مل کر ایک ایبا توازن پیرا کر آ ہے جس کا مرکز ثقل عالم غیب میں ہے اور جو اس اعتبار سے دیکھنے والے کے احساس و جذبات کو اس ماورائی ست کی طرف مرتکز کر رہتا ہے۔ عالم غیب یا ماورائی حقیقت کے اِس احساس و اوراک میں اسلامی طرز آرائش ایک اور طریقے سے بھی ممدو معاون ہو آ ہے۔ وہ اس طرح کہ مسلسل یکساں مجرد بھوں اور باہم ہے اور گندھے ہوئے تیل بوٹوں کے نمونے 'جن کی طرف ہم نے اور اشارہ کیا ہے' اپنے محرک طرز اور بماؤ کی وجہ سے ذہن کو تمام تعینات سے آگے لے جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ طرز گویا شعور کو تمام اندرونی اور بیرونی بتوں سے جدا کر کے لامحدود کے حوالے کر دیتا ہے۔

اسلامی فن تغیر اور اس کی ایک اہم خصوصیت یعنی طرز آرائش پر ندکورہ بانا گفتگو کی درجہ میں اس چیز کو سامنے لے آتی ہے کہ اسلامی روایت نے شالات کے مقابلے میں کس طرح بیرونی موثرات اور خارجی مواد سے منتخب اخذ و قبول کے نتیج میں اور اپنا اندرونی سوتوں کی مدد سے ایک نئی سطح پر ایسے "عل" پیش کئے جو اس کے تهذی ارتفاء کا سب ہے۔

اپ کا کی دور بی اسائی تذہیب کی نشوہ تھا اور ارتقاء کی ہے نبی جس کا مشاہدہ ہم نے علم کلام اور فن تغیر کی تفکیل میں کیا صرف ان دو مثالوں تک محدود نہ ہم جی جائے۔ کی بھی زندہ اور نمو پذیر تنذیب کی طرح جس کی اندرونی قوتیں اپنی نوفیزی کے سب اظہار و ترقی کے لئے ہے تاب ہوں 'اسلامی تہذیب کے بھی اس دور میں تمدن اور معاشرت کے تقریباً ہر میدان میں ارتقاء کے بوے بوے مدارج طے کئے۔ انتظام حکومت معاشرت کے تقریباً ہر میدان میں ارتقاء کے بوے بوے مدارج طے کئے۔ انتظام حکومت کے کر فوجی نظام اور فن حرب 'بین الاقوامی تجارت' مختلف صنعتیں اور حرفے 'آداب مجلس' لباس اور پوشاک کے طرز' ماکولات اور مشروبات' اندرون اور بیرون خانہ تفریحات' ماکنس اور دوسرے عقلی علوم' زراعت' معدنی اور بحری وسائل کا استعال' جماز رائی' ماکنس اور دوسرے عقلی علوم' زراعت' معدنی اور بحری وسائل کا استعال' جماز رائی' خرض متدن زندگ کے تمام شعبوں میں ہم کلایکی اسلامی تہذیب کو مندرجہ بالا مثالوں کے طرز پر تدیم تمدنی وریٹ سے نتخب افذ و قبول کے بعد نے طالت اور ضرورتوں کے چیش نظر اپنی تحصوص تہذی ہی رویٹ اور قوت تخلیق کی بنیاد پر ایک نئی دنیا تقیر کرتے دیکھتے ہیں۔ اپنی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں مسلمانوں کی تقیر کردہ یہ نئی دنیا' جے ہم بجا طور پر ایک نئی دنیا تقیر کرتے دیکھتے ہیں۔

## Marfat.com

"عالم اسلام" سے تعبیر کرتے ہیں' ساس سے زیادہ ایک تمذیبی اور تفرنی حقیقت تھی۔ سیاس طور پر تو مسلمان دور بنو امیہ لینی آنخضرت کے تقریباً سوا سو سال (۱۲۵) کے بعد پھر تمجى متحد نهيل ره سكے ليكن تمرني اور تهذيكي اعتبار سے عالم اسلام كي وخدت انفراديت اور تشخص دور جدید کی شروعات تک ایک ٹھوس حقیقت متی اور اب بھی اس کے اثرات بروی حد تک محسوس کے جا سکتے ہیں۔ البتہ عالم اسلام کی تاریخ کے تفصیلی مطالعے میں شاید بیہ بات نظر میں آئے کہ اپنے کلائیل دور' تعنی ابتدائی پانچ (۵)' چیر (۱) صدیوں کے دوران عالم اسلام کی ترزی وحدت بهت ہموار کیسال اور ایک سرے سے دوسرے سک تعريباً غير متبل معنى - جبكه عهد وسطى كى أشه (٨) يا نو (٩) مهديون مي عالم اسلام كا دائره مزید وسیع ہونے اور اس کے کناروں پر ذیلی اسلامی ترنوں کے ظبور کے ساتھ ان میں معیاری اسلامی تنذیب کے علاوہ مختلف مقامی عضر بھی جعلکنے ملکے ہتے۔ یہاں ہاری نظر میں خاص طور پر ہندوستان کی ہند اسلامی تہذیب عبشی افریقہ کی اسلامی تہذیب عثانی ترکوں خصوصات ان کے بورنی مغوضات کا تدن اور اعدونیشیا و ملیشیا کی اسلامی تهذیب وغیرہ ہیں۔ لکین اپی نشودنما کی اس منزل تک چنج سے پہلے مرکزی اور معیاری اسلام ی تندیب کو ایک اور سلسلہ چیلنے کا سامنا کرنا برا جس کے کامیاب مقابلے نے اس کلایکی اسلامی تمذیب کے سامنے ارتقاء کے فیر متوقع اور غیر معمولی وروازے کھول ویئے۔ اسلامی تمذیب کے ارتقاء میں چینے کا بد مدسرا سلسلہ ابنی نوعیت اسباب اور متائج کے لحاظ سے اس سلسلے سے قدرے مختلف تما جس کا مقابلہ اسلامی روایت کے اپنے ابتدائی دور میں جزیرہ نمائے عرب ے یا ہر لگلنے کے بعد کرتا ہوا۔

ہماری معدی کے ایک بوے مورخ آر نلڈ ٹوائن بی کے آریخی عمل سے متعلق متعدد نظریوں میں سے ایک اہم نظریہ تہذی ارتفاء کے میچ معیار سے متعلق بھی ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف بیاٹوں مٹو " جغرافیائی توسیع' سیاسی غلبہ اور آبکیکی ترقی کو عالمی آریخ سے مستعار کی مثالوں میں پر کھا گیا اور ان کو ناقص پاکر ردکر وہا گیا۔ عمر اس همن میں انسان کے کہنے ارتفاء میں مضمر ایک ایسا گئتہ مشاہرے میں آیا جس نے تہذی ارتفاء کے مناسب معیار کی دریافت کو آسان کر وہا۔ آبکیکی ارتفاء کا گئتہ تو محس ہے کہ مختلف ترقیق بی عدے اور بھاری بھاپ کے انجن سے اندرونی احراق پر جنی کار کے انجن کی ترقیق کے انجن کے انہی جی کہ کھند

ار برنی سے السلی پیغام تک غیر معمولی درجہ پر پیچیدہ معری یا چینی تصویری رسم الفط سے حوف حبی تک قدم پوشاک کے خوع اور کیر اوا زمات کی جگہ جدید لباس کی کیمانیت اور سادگی کے ربخان بیس یا بطلیموی نظام ایئت سے کویدندیکس اور پھر آئن شائن کی تشریح کا نکات کی مثالوں بیس ، ہم مستقل کثیف سے اطیف اور پیچیدہ سے سادہ کی طرف ارتقاء کا ربخان پاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو آ ہے کہ نبتا " نیاوہ مادی اور پیچیدہ درجہ سے تیکنی طور پر نیاوہ اطیف اور سادہ درجہ سے تیکنی طور پر نیاوہ اطیف اور سادہ درجہ بیس مادی اور پیچیدہ صورت بیس کرفار ہوتی ہیں آزاد ہو جاتی ہیں اور بعد والی نبتا " نیاوہ اطیف اور سادہ صورت بیس کرفار ہوتی ہیں آزاد ہو جاتی ہیں اور بعد والی نبتا " نیاوہ اطیف اور سادہ صورت بیس نیاوہ قوت سے سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس تیکنی سادہ صورت بیس نیاوہ قوت سے سرگرم عمل ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس تیکنیک ارتقاء بیس جو چیز ظہور بیس آ ربی ہے وہ میدان عمل اور کارکردگی کا ایک نیاوہ مادی اور اشعوس سطح سے ایک پر تر اور لطیف تر سطح پر خطل ہوتا ہے جو اس بحنیک کی ترتی کا سبب بنا

تیکنی ارتقاء کے اس کتے کی روشی میں جب ہم انسان کے تمنی و تمذعی ارتقاء کو و ہوں ہی ہی اصیل اپنے انداز میں کار فرہا نظر آتا ہے۔ فکف تمذیوں کی آرخ پر نظر ڈالنے سے پہ چانا ہے کہ کی ہی تحذیب کو اپنے ابتدائی دور میں جن چیانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور اس سلطے میں وہ تمذیب جو "مل" پیش کرتی ہے ان کی نوعیت نیاوہ تر مادی اور خاری ہوتی ہے 'گرجوں جوں وہ تمذیب اپنے ارتقاء میں ابتدائی دور سے نیاوہ تر مادی اور ترتی کی نئی مزلیں طے کرتی ہے اس کا میدان کار' اس کے چیانیوں کی توصیت اور اس کے جیانیوں کی توصیت اور اس کے حل' اس تمذیب کی بیرونی سطے سے اندر کی طرف خطل ہوتے یعنی داخلی صورت اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ دہ چیلنج اور ان کے حل مادی اور مورت بھی اختیار کرتے جاتے ہیں۔

اسلامی روایت اور تهذیب کے بعض کوشوں کو سیمھنے ہیں کسی مد تک مندرجہ بالا نظریہ کو استعال کرنے کی کوشش کا جا سکتی ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی روایت کو این اور خارجی این اور خارجی این اور خارجی این اور خارجی نوعیت کے جے۔ مثل اس سے پہلے اس باب میں جو مختکو ہو چکی ہے اس کی روشنی میں اور اس مسئلے کے دیگر پہلووں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ مگان کیا جا سکتا ہے کہ خلفاء راشدین اس مسئلے کے دیگر پہلووں کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ مگان کیا جا سکتا ہے کہ خلفاء راشدین

کے زمانے میں فوحات کے بعد مسلمانوں کے سامنے اہم چیانجوں میں یہ تمن (۳) سو ی اہمیت اور اینے مل کے لئے طویل جدوجمد کے حال تنے:

() عرب میں ایک محدود دائرے سے اٹھ کر عالمی سطح پر سیمیلتی ہوئی امت مسلمہ میں اتحاد باقی رکھنا۔

(۱) مینه میں اسلامی تغلیمات کی بنیاد پر قائم شدہ ساج کو ایک وسیع سلطنت کی سطح پر خطل کرتا۔ خطل کرتا۔

(۳) عرب کے ابتدائی درج کے تمان کے مقابلے میں ہلال زرخیز کے ترتی یافتہ شمری تمان کے ساتھ جوڑ بھاتا۔

(یہ خیال رمنا چاہئے کہ یہ تینوں چھننے ساتھ ہی ساتھ سائے آئے اور ان کے حل کی اللہ خیال موت جاری تھی۔ گویا یہ ایک ہی صورت حال کے تین پہلو تھے)" اللہ ہی صورت حال کے تین پہلو تھے)"

جیسا کہ دیکھا جا سکا ہے مندرجہ بالا تیوں چینج صرف فارتی نوعیت اور مادی سطح کے بغیر ان ممائل کا ایک وافلی جت بھی ہے' جہاں خیالات اور احساسات علی رود بدل کے بغیر ان ممائل کا محض فارتی سطح پر حل ہونا حمکن نہیں تھا۔ لیکن جو بات قابل غور ہو وہ یہ کہ یہ ممائل بوئی مد تک امت کے فاہری وجود اور فارتی زندگی کے متعلق سے اور ان کے حل بھی چینز فارتی تبدیلیوں کے ذریعہ عمل جی آرچہ ان ممائل کی اگر وہ ان ممائل کی متعلق میں وہ فارتی زندگ کے مقالے جی دہی ہوئی اور نہا می فعال ایک دافلی جت بھی تھی لیکن وہ فارتی زندگ کے مقالے جی دہی ہوئی اور نہا می فعال میں۔ چانچہ فلقاء واشدین کے آخری دور کی فانہ جنگیوں کے بعد امت جی اتحاد کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے پہلے (یو امیہ کے دور جی) عربیت یا عربوں کے نبلی و قوی تغون کا کو حل کرنے کے لئے پہلے (یو امیہ نے اسین سے وسط ایٹیا تک پھیلی ہوئی اسلان کو حل مرکے کی کوشش کی۔ چرجب اپنے اندر پوشیدہ تضادات کی بناء پر یہ تصور مبائ انگلب کا ایک سب بنا اور اس کے ماتھ ہی دد بھی ہوئی اور منظم کرنے مبائی ادوان میں مواری ادر امراء کے علاوہ جو کہ مبائی انگلب کی کوشش کی گوشش میں ایرانی سرواروں اور امراء کے علاوہ جو کہ مبائی انگلب کی مائے تھ ور میں عورت پر حدی ہو گئے ہے تعلق رکھتے تھے اور عبائی انگلب کی مائے تھ جو کہ تقریا جمی ایرانی کی کوشت پر حدی ہو گئے ہو تعلق رکھتے تھے اور عبائی انگلہ بی مائے تھ جو کہ تقریا جمی ایرانیوں کا بھی برا

عومت میں "کآب" (جمع کاتب بحیثیت سکریٹری" کلرک) کی صورت میں ایک الگ اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ گر این "شعوبی" ربخانات کی بناء پر یہ تصور بھی امت میں اتحاد کے بجائے افتراق کا سبب بن گیا۔ بالافر وہی شریعت کا ذہبی تصور جو کہ مدید میں اسلام ساج کی بنیاد تھا" اب ابی ترقی یافتہ شکل میں امت مسلمہ کے پاکدار اتحاد کی بنیاد قرار پایا۔

اسلامی شریعت کی تغییلات بیل بر ترقیال اور اس سے متعلق تصورات کی وضاحت اور ترتیب و تدوین اس کوشش کا حصہ تھی جو دو سرے چیلنے یعنی وسیع عالمی اسلامی است کو منی ساج کے معیار پر وُحالنے کے سلسلے بیل ہو رہی تھی اور جس کے علمبردار محد ثین و تھا اور است کا غربی طور پر زیادہ حساس طبقہ تھا۔ حضور پاک کے زمانے بیل قائم شدہ منی ساج کی بنیادوں بیل تین (۳) عضر بہت اہم نظر آتے ہیں:

- (1) قرآن پاک اور حضور کے ارشادات پر منی ساجی ذندگی کے اظلاقی و ندیجی اصول-
- (۱) خود حضور پاک کی ذات مبارک جو آیک طرف تو مسلمانوں کی جماعت کے لئے معیار اور نمونے کا کام کرتی متنی اور دوسری طرف بیغیر کی حیثیت میں آیک خاص تقدیس کی حال متی-
- (m) مینه کی محدود آبادی میں تمام محابہ کرام کی ایک دوسرے سے ذاتی جان پہان اور تعلق۔

ان بنیادوں پر قائم مینہ کے اسلامی سان کب جب ایک وسیع سلطنت کے بیانے پر بردے کار لانے کا مسئلہ سامنے آیا تو اس میں اس نوعیت کی مشکلات تغییں جو امت کے فردے کار لانے کا مسئلہ سامنے آیا تو اس میں اس نوعیت کی مشکلات تغییں جو امت کے فردی ملل کوششوں کے بعد تقریباً تبری صدی جری یعنی نویں مدی جبوی کے اوا خر تک بی خاطر خواہ طریقے ہے مل ہو کیں۔

نویں مدی عیسوی کے آخر تک ذہی طبقہ کی طرف سے امت کے مظم اتحاد اور مدون مستقل قیام کے لئے جو پاکدار بنیاد سامنے آئی تھی وہ "شریعت" کی آیک مرتب اور مدون شکل تھی۔ منی ساج کے اہم عضروں جی سے قرآن پاک کے علاوہ جو کہ اپنی کمل صورت جی امت کے پاس محفوظ عی تھا، صنور پاک کے نہ ہونے کی کی کی حد تک حدے شریف میں امت کے پاس محفوظ عی تھا، صنور پاک کے نہ ہونے کی کی کی حد تک حدے شریف کے اس دسمج مجموعہ سے پوری ہو جاتی تھی جو تقید و چھیں کے بعد صحائے سنہ اور حدیث کی دوسری کتابوں جی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حدیث کے اس جھیم مجموعہ جی صنور پاک کی

زعگی اور سرت سے متعلق الی بے شار چھوڑی بڑی تضیلات موجود تمیں جو آپ کی کی شخصیت کا آیک واضح اور نمایاں فاکہ پیش کر کے امت کے درمیان سے آپ کی کی کی حد تک پورا کر دبی تھیں۔ ووری طرف کمنی ساج بی آپ کی ذات کے معیار اور نمونے کی حبیب بڑی حد تک سنت "کے تصور سے پوری ہو جاتی تھی جس بی آپ کی ذات کی طرح تقولی کا پہلو شامل تھا اور جس پر عمل مدید میں آپ کے عمل و ارشاد کی طرح آیک طرح تقیلی کا پہلو شامل تھا اور جس پر عمل مدید میں آپ کے عمل و ارشاد کی طرح آیک والے ممائل کے جواب میں حضور کے ارشادات کی بنیاد پر نویں صدی عیموی تک اسلای والے ممائل کے جواب میں حضور کے ارشادات کی بنیاد پر نویں صدی عیموی تک اسلای نقد کی عظیم عمارت تقمیر ہو چکی تھی جو اپنے اندر آیک وسیع سلطنت اور اس کی مشدن نقد کی عظیم عمارت تقمیر ہو چکی تھی جو اپنے اندر آیک وسیع سلطنت اور اس کی مشدن انہ عنم یا اسلامی شریعت کے ذکورہ بالا ارکان بینی قرآن پاک صدیث و سنت اور ان سے مشبط نیز دیگر ذرائع سے طے شدہ فقہ اسلامی کی حفاظت اور استنا کے لئے آیک مضبوط پشتہ مشبط نیز دیگر ذرائع سے طے شدہ فقہ اسلامی کی حفاظت اور استنا کے لئے آیک مضبوط پشتہ مستبط نیز دیگر ذرائع سے طے شدہ فقہ اسلامی کی حفاظت اور استنا کے لئے آیک مضبوط پشتہ مستبط نیز دیگر ذرائع سے بھی شدہ وا۔ سابھاع "کے تصور کی افادیت نیز اس میں امت کو انتظار اور بے راہ روی سے بچانے کی صلاحیت کے پیش نظر اس کو اسلامی شریعت بی مناسب مقام دیا گیا۔

من ساج کے تیرے اہم پہلو لین ایک محدود دائرے کے افراد میں محضی تعلقات اور
ان کی شخصیت کے مختف پہلوؤں سے ذاتی واقنیت کی کی اب عالم اسلام کے وسیج دائرے
میں محدثین فقما اور قدہی عالموں کے ایک مخصوص طبقے کے ابحرنے سے پوری ہو ربی
میں اس طبقے میں جمال طول طویل سفر کے بعد ملاقاتوں اور گھوم پھر کے مختلف استادوں کی
شاگردی کا عام مداج تھا وہاں اہم شخصیتوں کے تذکرے اور حالات تھم بند کر کے بھی
ذات ملاقات کی کی کو پوراکیا جا رہا تھا۔ اس طرح قربی علاء کا یہ طبقہ اب پوری است کی
فائدگی کرتے ہوئے آپس میں من ساج کے محدود دائرے کی شکل قائم کئے ہوئے تھا اور
امت کے لئے شریعت کی تعلیم "شریح" مخاطب اور رہنمائی کا ذمہ دار تھا۔ چنانچہ کی وجہ
معلوم ہوتی ہے کہ اب "ابتاع امت" کا تصور عملی طور پر "ابتاع علاء" کے مترادف ہو

جیہا کہ ظاہر ہے شریعت اسلامی کی ذکورہ بالا تھکیل پیشتر نظاہری اعمال کی مبھیم و

تشری اور کسی حد تک ذہنی تصورات اور عقلی توجیمات سے متعلق تمی۔ اس ملم یہ "امت ملمه" كو بيش آنے والے بہلے سلسله چیلنج اور اس كے حل سے متعلق ہے جس كو کہ ہم نے بڑی مد تک امت کے ظاہری وجود اور خارتی زندگی سے متعلق بتایا ہے۔ ای ضمن میں ہلال زرخیز کے ما قبل اسلامی تمذیبی ورشہ سے اخذ و قبول اور ان کی بنیاد پر نمو یدر نے حل کے وہ پہلو بھی شامل ہیں جن کا تذکرہ اور ہو چکا ہے اور جس کی ود (۱) مثالول (علم كلام اور فن تغير) كو ہم نے قدرے تفسيل ہے پیش كيا ہے۔ تمذيوں كے ورجہ بدرجہ ارتقاء سے متعلق جو عمومی نظریہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اس کا ایک جزیہ بھی سمحمنا جائے کہ کوئی تمذیب اینے ارتقاء کے ایک مرطے پر چیلنے کے جو حل پیش کرتی ہے وی شدت اختیار کرنے کے بعد دوسرے مرطے کے لئے خود چیلتے بن جاتے ہیں اور پھران سے عمدہ براء ہونے کے لئے اس تمذیب کو ارتقاء کی نئ منزلیں طے کر کے ایک زیادہ واظلی سطح بر نیا حل وحور تنایر آ ہے۔ چنانچہ اس نقط نظرے اگر دیکھا جائے تو شاید بد کما جا سكا ہے كہ اين ابتدائى دور بن اسلامى روايت كو بيش آنے والے فدكو بالا چيانيوں كے حل اور ان کا امت کے ظاہری وجود اور خارجی زندگی کے لئے متحد اور معیاری قرار یا جانا ائے آپ میں امت کے لئے ایک اعتبار سے چینے طابت ہونے لگ کیا۔ یہ اس طرح وہ سکتا ہے کہ امت کی اکثریت کے لئے نویں مدی عیسوی کے آخر اور دسویں مدی کی ابتدا تک اس کی خارجی زندگی فقہ کے جار معیاری مسلکوں میں تغریباً مطے کی جا چکی تھی۔ امام طبری (۹۲۳-۸۳۸ء) ابی جامع اور ممل تغییر لکھ کیے تھے۔ اور محائے سنہ کے سبمی مجوعے مرتب ہو کیے شے۔ امام اشعری ۔م۔۵۸۵ء) امام طحاوی (م۔۹۳۲ء) اور امام مازیدی (م-۱۹۲۳) ای زمانے میں شریعت کے ان سمی پہلوؤں خصوصام فقہ کا جو کہ عملی اعتبار ے شریعت میں مرکزی حیثیت رکھنا تھا' بیٹنز خاری اعمال پر زور اور شریعت کے زبنی پہلو يعنى اعتقادات كالمجمى علم كلام كى قلسفيانه اور منطقى بحثول من الجد جانا امت اور عامته السلمین کی خالص زہی اور روحانی زعری کو ایک اختیار سے تھند چھوڑ رہا تھا۔

فقہ میں ظاہری اعمال کی مرکزیت سے قطع نظر' ہو کہ اپنے موضوع کے انتہار سے انہیں کو اسلام سے وفاداری کا معیار بنا رہا تھا' خود متاکد اور علم کلام کے ارتفاء میں آیک ایسا کتہ بوشیدہ تھا' ہو خالص ذہی اور روحانی زندگی کے لئے کچھ ایسا سودمند نہیں جابت ہو ایسا کتہ بوشیدہ تھا' ہو خالص ذہیں اور روحانی زندگی کے لئے کچھ ایسا سودمند نہیں جابت ہو

رہا تھا۔ در حقیقت جب کی بھی تصور کو عقلی اور منطق اظمار کے ذریعہ مرتب اور منظم کیا جاتا ہے تو اس میں خواہ مخواہ اصرار اور مبالغہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں شک سند کہ قرآن پاک میں توحید خداوندی کے تصور میں تنزیمہ کا پہلو غالب ہے۔ اور یہ اسلام کے تصور دحدانیت کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ لیکن قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کی قربت اس کے حاضر و ناظر ہونے اور اس کے بندول سے براہ راست تعلق کے تصورات بھی موجود ہیں۔ اسلام کو اپنے ابتدائی دور میں جس اعتبار کے فکری چینے کا سامنا کرنا پڑا اس کا مقابلہ کرنے میں اہل سنت کے علماء کو (دو سرے اور پہلوؤل کے ساتھ) توحید کے تشور آگرچہ منطق اعتبار سے بالکل مدلل اور ناقائل فکست ہو گیا تھا گر اس نے قرآنی تصورات کی ان پہلوؤں کو بالکل دیا ور ناقائل فکست ہو گیا تھا گر اس نے قرآنی تطیمات کے ان پہلوؤں کو بالکل دیا ویا تھا جو خدا تعالیٰ کی حضوری و قربت کے تصورات کی تطیمات کے ان پہلوؤں کو بالکل دیا ویا تھا جو خدا تعالیٰ کی حضوری و قربت کے تصورات کی وجہ سے ذہمی اور دوحانی زندگی میں جان ڈالتے تھے۔

\_\_\_\_\_☆------

اس طرح ویکھا جائے تو شریعت اور کلام اپنی معیاری اور متند صورت میں اگر ایک طرف است کے اتحاد اور استقلال کی متحکم بنیاد ثابت ہو رہے تھے اور اپنے اندر است کو بدعات اور بے لگام تعیرات سے بچانے کا پورا سامان رکھتے تھے تو دوسری طرف اپنی ندکورہ بالا مخصوص نوعیت کے اغتبار سے وہ ندہب کے ذاتی تجربہ اور ایمان و بقین کی زندگی فراہم کرنے کی صلاحیت میں فاصے بیچھے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کی روحانی زندگی کے لئے شریعت اور کلام کا یہ چہنچ ہو است کے اندر سے خود ابحرا تھا اور اس اعتبار سے پہلے سلم شریعت اور کلام کا یہ چہنچ ہو است کے اندر سے خود ابحرا تھا اور اس اعتبار سے پہلے سلم بھینچ کے مقابلے میں داخلی حیثیت رکھتا تھا، اب کسی اور لطیف تر سطح پر اپنے حل کا متقاضی تھا۔ اور یہ لطیف تر سطح پر اپنے حل کا متقاضی تھا۔ اور یہ لطیف تر سطح پر اپنے حل کا متقاضی تھا۔ اور یہ لطیف تر سطح پر اپنے حل کا متقاضی تھا۔ اور یہ لطیف تر سطح پالا خر است کو تصوف کی صورت میں حاصل ہوئی۔

جس طرح یہ کمنا مشکل ہے کہ شریعت اسلامی کی مزکورہ بالا منتد اور معیاری شکل کسی ایک مخصوص آریخ کو است کے متفقہ نیسلے سے طے پائی۔ اس طرح اسلامی روایت میں تقبوف کی ابتدا کے لئے بھی بالکل متعین زمانہ بتانا دشوار ہے۔ اور جس طرح شریعت کی معیاری صورت کے بارے میں ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آریخی عمل تما جو رفت دفتہ ترق کرتے ہوئے لویں صدی عیسوی کے آخر اور دسویں صدی کے ابتداء تک ایپنے دفتہ ترق کرتے ہوئے لویں صدی عیسوی کے آخر اور دسویں صدی کے ابتداء تک ایپنے

عروج کو پہنچ چکا تھا' ای طرح تصوف کے بارے میں بھی کما جا سکتا ہے کہ قرآن اور سنت كى بعض تعليمات كى بنياد ير دور محابہ كے زمانے سے امت ميں ايك كروہ ايما جلا آ رہا تھا جو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں خصوصیت سے زید و تقوی اور تعلق مع اللہ کی آبیاری پر زور دیتا تھا۔ چنانچہ تصوف کی روایت میں اس سلسلے میں خاص طور پر حضرت ابو بكر' حضرت علی كرم الله' حضرت سلمان فاری و حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت اولیس قرنی کے نام کئے جاتے ہیں اگرچہ مو خرالذکر کی بنفسہ ملاقات حضور پاک سے نہیں ہو پائی تھی۔ بنو امیہ کے زمانے میں سے طبقہ الزباد اور ابکاؤن کے نام سے مشہور تھا اور اس کے بعد آٹھویں صدی کے آخر تک رق کر کے تصوف کی بیر روایت ایک الگ حیثیت سے سائے آگئ متی۔ اس کے بعد سے اگر ایک طرف ام است میں رائخ العقیدگی اور شریعت کی تفکیل کا رجمان واضح طور ہر دیکھتے ہیں تو دوری طرف اس کے متوازی تقبوف کی اہم مخصیتوں کو اس روایت کے خدو خال متعین کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ نصوف کی ان مختصیتوں میں جنہوں نے اس دور میں اس روایت کے اہم ترین مرکز لینی بغدادی روایت کو أور حضرت ابوسعید الخرار (م-۸۹۹ء) خصوصی ابتیت کا حامل ہیں۔ اس ملرح اگر دیکھا جائے تو جس زمانے میں (لینی نویں مدی کا آخر) شریعت اور کلام ای منتد مورت میں منظرعام پر آ رہے تھے تقریباً اس دور میں تضوف بھی اپی ایک باقاعدہ روایت قائم کڑنے ' ؟ میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس زمانے میں بغداد میں اگر ایک طرف امام ابوالحن الاشعری(م ۵ ۱۹۳۵) کلام کی مسلمہ نیج متعین کر رہے تھے تو دوسری طرف تصوف میں بغدادی روایت کے کل سر سبد حضرت جنید بغدادی (م-۴۹م) جو این مرکزی حیثیت کی وجہ سے مستحق الطائفہ" کے نام سے مشہور ہوئے تصوف میں مسلک صحو کی معیاری حیثیت قائم کر رہے تھے۔بہرمال اگر اس دور تک تعوف کی روایت اینے بہت سے مخصوص تعورات اور اصطلاحات متعین کر کے اسلامی ساج میں اپنا ایک مقام بنا چکی متنی تواس کے بعد سے تضوف کے قبول عام اور اس کی طرف رجوع کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بہتے میں چند مدیوں کے اندر اندر بورے اسلامی ساج پر تصوف کا رنگ غالب میمیا اور اس کے بعد عمد جدید کی ابتدا تک تغریبا چد(۲) سات(ع) صدیوں کے دوران مسلمان جس اسلام پر

عمل پیرا رہے اس کی واقلی ہیئت ترکیبی میں سرتاسر تصوف کی روح سرایت کئے رہی۔ عمد وسطی کے اسلامی ساج میں تصوف کی اس کامیابی کے سلسلے میں ہم یسال ندکورہ بالا ندہبی و روحانی جذبہ کی تسکین کے علاوہ چند نظریاتی اور ساجی پہلوؤں کا ذکر اور کرنا چاہتے ہیں جن کا ہمارے خیال میں اس طویل عرصے میں تصوف کی مقبولیت میں کافی ہاتھ تھا۔

بہلی بات تو میں ہے کہ ہمارے ندکورہ بالا تجزیہ کے مطابق دسویں صدی عیسوی تک تفوف اور شربیت کے حامیوں کا اینے اپنے مخصوص نقطہ نظریر زور اور اول الذکر کا کمی حد تک موفرالزکر کے روعمل کے طور پر ابھرنا' دونوں روانتوں کے درمیان ایک ایسے فرق اور منتکش کو برمعادا دے رہا تھا۔ جس کا اگر کوئی حل دریافت نہ ہوتا تو آئندہ چل کر امت تهی شدید نظمیاتی اور فکری بحران کا شکار ہو سکتی تھی۔ نگر ایک طرف تو اس اختلاف میں منم خطرات کی وجہ سے رفتہ رفتہ خود علاء اور صوفیاء دونوں کی طرف سے باہی اختلاف کؤ سم کرنے کے سلیلے میں سکھے کوششیں سامنے آتی محسوس ہوتی ہیں اور دو سری گیارہویں مدی عیسوی کے نصف آخر میں مسلمانوں میں ایک ایس عبقری مخصیت پیدا ہوئی جس نے اس مسئلے کو بنیادی طور پر حل کر دیا۔ جبتہ الاسلام ابوحامہ الغزالی (۱۱۱۱-۱۰۸۷ء) نے اپنی كتابوں خصوصا اسے شامكار احياء علوم الدين ميں اسلام كى أيك اليي تشريح پيش كى جس نے شریعت اور تصوف دونوں کو ایک ہی سکہ کے دو (۲) رخ ٹابت کر دکھایا۔ اُن کی اس تعبیر کے مطابق شربعت اگر ندہب اسلام کا جسم علی تو تصوف اس کی روح' اور شربعت اگر ظاہری خول تھا تو تصوف اس کا گودا۔ جس طرح ظاہری خول کے بغیر گودا نہیں پیدا ہو سکتا اس طرح محودے کے بغیر نکا ہری خول سے بھی مقصد حل نہیں ہوتا۔ اس طرح شریعت اور تصوف کو ایک دومرے کے لئے لازم و لمزوم اور ایک جان دو قالب قرار دے کر انہوں نے اسلام کی جو تشریح کی وہی عمد وسطی کی طویل مدیوں کے لئے معیار قرار پائی۔ امام غزالی کے اس معرکند الار کارناہے کے بعد سے اگر تصوف رائخ العقیدہ سلام کا ایک حصہ بنے میں کامیاب ہو تمیا تو دو سری طرف قانونی تکتہ سنجیوں اور مقلیت پرستی کے شکار دینی علوم میں ہمی مومانیت کی زندگی پخش لردو وحمی۔

اس میں فکک نمیں کہ شریعت اور تصوف کی اس آمیزش سے جمال تصوف کو اسلام کی غربی مدایت میں ایک جائز مقام اور استناد کا درجہ حاصل ہو تمیا وہاں اس کو شریعت کا معبوط حسار بھی مل کیا جو اس کے اپنے شدت پند حبین کے مرکز کریز داخلی رجانات کی روک تھام کر سکتا تھا۔ ممر عمد وسطی کی اسلامی تہذیب کا مطالعہ بیہ بتا تا ہے کہ تصوف کی شریعت کے ذریعہ تربیت و تمذیب اور شریعت میں تصوف کے ذریعہ روحانیت کا پیوند کیا اور مرف ایک محدود کامیابی عی حاصل کر سکتا۔ چنانچہ ابتدا میں تعبوف کے رائخ العقیدہ نمائندول اور بعد میں معیاری صوفی سلسلول نے بیشہ شریعت کی اطاعت پر اصرار کر کے اور اکثر علاء نے صوفی سلسلول میں بیعت و ارادت کے ذریعہ خدکورہ بالا تصور سے اپنی وفاداری کا ثبوت ریا۔ لیکن تصوف کے بنیادی رجحان لینی ذات اللی سے براہ راست تعلق اور ذاتی روحانی تجربہ پر زور نے اسلامی ساج میں خوابیدہ الی قوتوں کو بیدار کر دیا تھا جو شریعت کی قائم کر دہ پابندیوں اور تصورات سے آزاد ہونے کے لئے بے چین تھیں۔ یہ قوتیں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں ما قبل اسلامی افکار و نظریات اور تحت الشعور میں چھی ہوئی انتائی قدیمی جلتوں سے متعلق تھیں۔ امام غزالی سے بعد کی صدیوں میں ان قوتول نے رفتہ رفتہ زور پکڑتے ہوئے بورے اسلامی ساج کو اینے رنگ میں رنگ لیا اور ایک ایسے دھارے کی شکل اختیار کرلی جس کے سامنے علاء اور رائخ العقیدہ صوفیاء سمی ب بس نظر آتے ہیں- اس طرح ہم ایک بار پھر مغربی ایٹیا کے قدیم فکری اور تمنی ورید سے دوجار ہوتے ہیں جو ابھی تک اسلامی روایت پر اپنا حق جمانے اور اس کی نشودنما میں اپنا كردار ادا كرنے سے باز نميں آيا تھا۔ اس مرحلہ پر مغربی ايٹيا كے علاوہ اس ميں اب علاقول كى اثرات مزيد شامل مو محك يته - جمال اس وقت تك اسلام مجيل چكا تقا-

عدد وسلمی کے اسلامی ساج جی ہے اثرات اور قدی جبلنیں وو (۲) سطوں پر فاہر ہوئی۔ اپنی زیادہ کنتیلی شکل جی ہے اثرات ان متصوفانہ فلنوں اور "ہرمسی علوم" کی شکل جی سامنے آئے جن جی شاب الدین سروردی (م-۱۹۹۹) کا فلند اثراق می الدین ابن عملی (م-۱۹۳۹) کا فلند وحدة الوجود اور علم افکانکات سے متعلق وہ نظریات شامل بی جو عمد وسلمی کی اسلامی روایت کی خصوصیت تھے۔ اپنی عوامی اور عملی سلم پر بیر ربخانات اولیاء پرسی کی انتها پندانہ صورتوں فیض و برکت کرامت شفاصت اور توسل سے متعلق فالی نظریات اور مخلف بدعات اور توانات کی شکل جی اسلامی ساج پر چھا گئے۔ اس ماحل فالی نظریات اور مخلف بدعات اور توانات کی شکل جی اسلامی ساج پر چھا گئے۔ اس ماحل فلی شریعت کی مرکزی دیثیت اور رائخ العقیدگی کو قائم رکھنے کا جیسا تیسا کام بھی ہو رہا تھا

اس کا سرا معیاری سلسوں کے رائخ العقیرہ صوفیاء کے سربی جاتا ہے۔ طبقہ علاء کا دور بنو عباس اور خصوصا" سلجو قیول (گیارہویں بارہویں صدی عیسوی) کے زمانے سے حکومت کے ساتھ تعاون اور اس پر معاشی انحمار نے ان کو عوام سے بہت دور کر دیا تھا' نیز ان کے ظاہری شریعت اور کلام میں انہاک سے بھی عوام کو کوئی دلچہی نہیں تھی۔ اس کے برظان صوفیاء کی خانقاہوں اور درگاہوں میں ان کو اپنی روحانی تشکی بجھانے کا سامان اور ان کے تعدددانہ رویہ میں اپنے دکھون کا براوا لما تھا۔ چنانچہ عوام کے اس رجوع سے فائدہ اٹھاتے تعدددانہ رویہ میں اپنے دکھون کا براوا لما تھا۔ چنانچہ عوام کے اس رجوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تصوف کے بوے سلسلوں نے کی حد تک غیر اسلامی نظریات اور جبلی رجانات کے دوک تھام کی کوشش کی۔ محر جیسا کہ ہم اوپر کمہ چکے ہیں اس میں وہ بس ایک حد تک تی کامیاب رہے۔

جواز متی - دومری طرف تعوف کے جلو میں جو انتا پندانہ ردخانات نے اور جن سے کچھ

کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمی خطرفاک صورت افتیار کر گئے جہاں ان کا رائخ الفقیدہ اسلام ہے بہت دور کا تعلق باتی رہ جاتا تھا۔ اس طرح تصوف ، جو شربیت کے چیش کردہ چینج کے مقابلے جیں ایک حل کی صورت جی سائے آیا تھا، اب امت کے ضمیر او رائخ الفقید کی لئے خود ایک چینج بن گیا۔ اس صورت مال سے نینے کے لئے اب تک اسلامی معاشرہ جی دو (۱) علی سائے آئے ہیں۔ ان جی ایک طرف دہ اصلاح پند تحرکیس ہیں جو عمد وسطی کی طویل صدیوں کو پھلانگ کر قرآن اور سنت کے براہ راست احیاء پر ذور وہی ہیں اور دو سری طویل صدیوں کو پھلانگ کر قرآن مادیت ہے متاثر وہ طبقہ ہے جو صوفیانہ روایت کو قبعات سے زیادہ کوئی حقیت دیتے پر تیار سی ہے اصلاح پند اور احیاء پرستانہ تحرکیوں قردن اوئی کی طرف مراجعت کے ذریعہ عمد اسلام کی بدعات و قوات کے ساتھ ساتھ رائخ الفقیدہ تصوف جی فدا تعالی سے مجت ، براہ راست تعلق اور ذریب کے ذاتی تجربہ ، جیسے ذری اعاقوں سے بھی ہاتھ دھونے پر تیار ہیں۔ مشرب سے متاثر عظیت پند و روحانی نجربین کی مغربی میراث کو اسلامی دنیا جی بھی عام دیکھتا عظر خواہ مغرب سے متاثر عظیت پند و روحانی نجربین کی مغربی میراث کو اسلامی دنیا جی بھی عام دیکھتا حل نظر نہیں آئے۔

موجودہ دور میں اسلای روایت کو پیش آنے والے چیانجوں سے بنٹے اور اس روایت کو پیر سے موثر بنانے کے سلط میں ایک تیمرا حل بھی ہو سکتا ہے۔ مراس حل کو پیش کرنے والے است میں بہت کم اور کرور حیثیت میں ہیں۔ چنانچہ وہ است کو اپنی بات سمجھانے یا اس پر اثر انداز ہونے میں کوئی کامیائی نہیں حاصل کر سکے ہیں۔ میری مرادیمال علاء اور رانشوروں کی اس محاصت سے جو ایک طرف تو رائخ الحقیدہ اسلامی دوایت سے اپنی وفاداری برقرار رکھے ہوئے تصوف کی صافح روایت کو حرزجان منائے ہوئے ہاور دوسری طرف وہ صر جدید کے شخصوں اور بدلتی ونیا کے چیانجوں کا شعور بھی رکھتی سے۔ یہ جماعت قرون اوئی کی اسلامی روایت کے ساتھ ساتھ ان القدار و روایات کو بھی اسلامی ورٹ کا حصر باتی ہے جن پر بعد کی ارتباء پذیر صوفیانہ روایت میں خصوصیت سے اسلامی ورٹ کا حصہ بانی ہے جن پر بعد کی ارتباء پذیر صوفیانہ روایت میں خصوصیت سے نور دیا گیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بیدہ کر یہ محاصت ان صوفیانہ روایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نور دیا گیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بیدہ کر یہ محاصت ان صوفیانہ روحائی اقدار کو تجی ندور دیا گیا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بیدہ کر یہ محاصت ان صوفیانہ روحائی اقدار کو تجی نہیں وہ صمر حاصر میں اسلامی روایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نوایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نور کی سے اور اس لئے انہیں وہ صمر حاصر میں اسلامی روایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نوایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نور کیا ہمی ترائی ہونے کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نور کیا ہمیں کر بیا ہیں۔ بھی ترائی کی اسلامی روایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے نوایس کی فٹاۃ فانیہ کے لئے دور اس لئے انہیں وہ صمر حاصر میں اسلامی روایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے انہیں وہ صمر حاصر میں اسلامی روایت کی فٹاۃ فانیہ کے لئے دور اس کیا ہمیں کیا تھیں۔

مروری خال کرتی ہے۔

ہزا احداس ہے کہ جس طرح ماضی کی اسلامی روایت بیں مخلف مرحلوں پر کی بھی وو (۲) انتہا پندانہ موقف کے مقابے بیں وو ایک تیبرا اور پہلے دونوں کے بھی کا معتدل موقف بی تھا جو بالا تر آریخ کی کموٹی پر پورا اترا اور تجولیت عام کی سند حاصل کر سکا' اس طرح ممکن ہے کہ اسلامی فکر کے موجودہ برکان بیں بھی آخر کار بنیاد پرستی اور مادہ پرسی کو دو (۲) انتہا پندانہ رویوں کے بجائے فدکورہ بالا تیبرے موقف کو بی اس برکان کا کامیاب مل ہونے کی سند حاصل ہو۔



سلاخ كاكسوف الديقية وكارخامه Marfat.com





ممري تهذيب كأكواره

نقشه نمبره



Marfat.com

نتشه نمره قديم يونان وفريتي سلتيس



Marfat.com

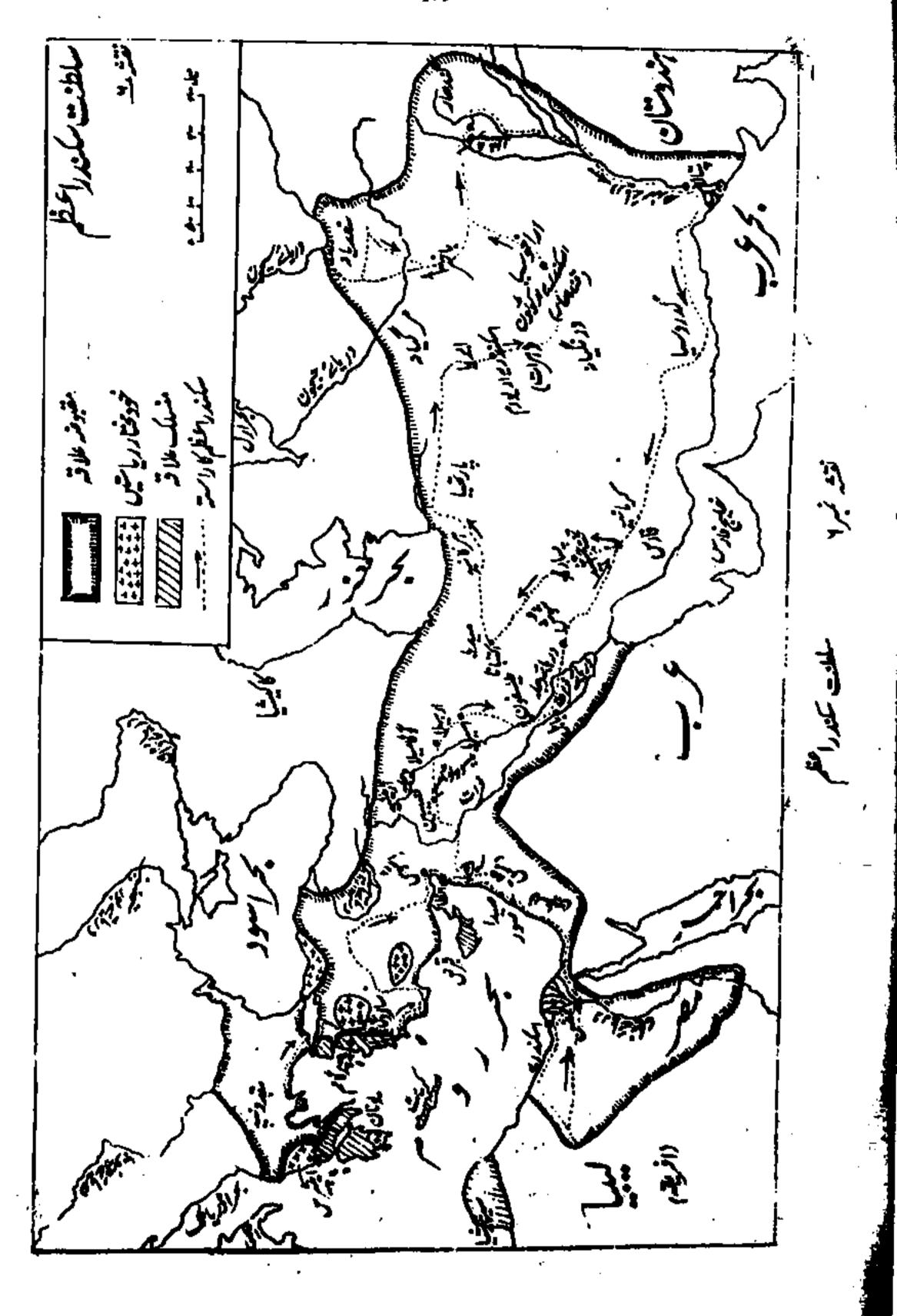

Marfat.com



میلینی دوسطا تر یونانی دنیا --- شیری مسدی ق- م

1.





Marfat.com



Marfat.com



Marfat.com